

ar. ar



fle fle

M.A.LIBRARY, A.M.U.



U93053

# فهر معان ق

| صفح         | عتوان                            | نميرسله |
|-------------|----------------------------------|---------|
| 0-1         | اخذ-                             | ı       |
| 11 - 4      | والطرنكلس كي زندكي-              | ř       |
| 16-11       | بكارس كي تصنيفات -               | r       |
| 19-12       | واكشرصاحت كم شبرديوان كا تعارف - | 5       |
| hly- h.     | ديا حير-                         |         |
| 49-40       | - 100 May - 100 M                | ed      |
| by by - by, | حيات روى -                       | 6       |

| and the same   | عتوان                          | نبيليار |
|----------------|--------------------------------|---------|
| ro-m           | د بوان شس تبرز کی و دبشهیه-    | A       |
| hvor had       | سمب تبرز-                      | 9       |
| or-ra          | منكلسن كي حقيقاً ت بإنقدو بصر- | 1.      |
| 04-04          | عهدرومی کی سیاسیات -           | ))      |
| 44-00          | بيركا عقبيده -                 | 11      |
| 70-41          | فرقهٔ مولوبیر -                | 1300    |
| 64-44          | شیخ بهاءالدین.                 | الر     |
| 654-644        | بران الدين مقت ترمذي -         | 10      |
| he he - he (2) | صلاح الدين قونيوي-             | 14      |
| A1 -6A         | سلطان دلد-                     | 14      |
| AA - MY        | شس رزب                         | 19      |
| 91-19          | صومیا نه شاعری -               | ۲٠      |
| 99-41          | ساع كے معبض اریخی حالات ۔      | 41      |
| 111 - 100      | ساع کی تقیقت -                 | **      |
|                |                                |         |

| صفح              | عنوان                                               | July "         |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 116-114          | صوفیا نهشا عری کامجازی رنگ -                        | N 944.         |
| 114              | ىسوقايا نەشاعرى كى اج <u>نىك</u> تركىيى -           | 414            |
| 110-119          | وحدست فى الكشرت كى تغريب -                          | F 40           |
| 144-141          | الم مغزالي كانتقدأ ندرويه -                         | ۲              |
| 124              | انشرافيين حبرمده -                                  | 76             |
| 140-144          | برسمةي مسلكت -                                      | 70             |
| 146-144          | فالسفه توروسيا -                                    | 49             |
| 144              | فلاسفهُ بونان -                                     | ye »           |
| 140-149          | ىبودى فلسفه سكندرىيو-                               | ٣)             |
| 1 had - 1 hal    | صعوفی شعرا -                                        | **             |
| 14-14            | صوفیا ہے متقدمین دمتا خرین کے کلام بہ<br>سرسری نظر- | <b>6</b> 4 4.4 |
| 109-180          | رومی کی شاعری -                                     | boo lan        |
| \$ pg gas 1 pg a | روی او رفلاطینوس کا موازنه -                        | MB             |

144-1464 149-146 164-160 49 166-164 ز دهی اور فلاطبینوس سیحتخبه 4. 10-160 سمسنانی دروی ۔ MI 194-11 عطارورومی -44 p=1-194 MM 4.4-4.4 لبالم r.9-4.0 أتخاب غرليات NA 140 - PIO

ايوان اشاعت كوركي



هِ وَقِيرًا وَ الْكِلِّي

### السات

اہل دینا کا قاعد<sup>ہ</sup> ہے کہ وہ اپنے مفاد دغر*ض کے عنب*الیسے لینے علا ﴾ روح قسم كااظهاران ببند ترمه بيتول كيتشا كريته بس جرجاه ونصب بإشهرت م تقدسك عننبارسين بيئية اجتماع ببين ممتازمراتتب كحفة ووراه ورمجه بهي إسكاءعتراف كمين ميابنياسط سيكوئ لمندحيثيت بنيرك كقتالبكن سيك ساته بيمي ايك حقيقت، كم للراسنان يرزندكي ميل يسط مصوم لمحيى كذيت ہیں حب ہ اپنی ساری خود عرضیوں اپنی تام ظا ہر سنیوں کو تباگ بتاہے ا *وراسکی زندگی محب*ت یاعقب دیشے سیلاب میں رواں دواں ہوتی ہےا<sup>رنیا</sup> حب كيفيات كي اس نزل را تليه، تواسك ساك عذبات كيك أيمه عاش کی حیتات کی طرح نیامت بدا ورغرض و غایت سے پاکٹام جاتے ہیں تئ نے سی منزل کی طرف شارہ کیا ہے سه عنق والبستيهٔ خرد مبنود علت عِشق منك مد مبنو د یه میری بهای تصنیفت جوکتاب کی صورت پین ایج مورتی ہے روتتى بنياديوان غزليا نأبينے مرشارحضر سيٹمس تبررنيكے نام سے موسوم

ب کرداعقااور سی انتساہیے بیصورت پیدا کردی کر دنیا آج رومی کی غزلبیا<sup>ت</sup> کوشس تبریزیکی فکر کا نیتجہ جان رہی ہے ،روقمی ہے اپنا ہیت بڑا ادبی کا زا

رین مرشدر بنادر دیا، امیرے دل بن هی آج بے اختیا دارندا بین محترشونی استاذ حضرت مولا فرداً لدین صاحب بردالتاره بخصه (آروی) کی یادآدہی سے، میں نے جو کھر اردوفارسی پڑھی، معدوج سے بڑھی، اسنا دمرہ م کوضلا

نے کھراسا بابرکت بنا یا تفاکر آب کے اکٹر شاگردوں کے سرر پوستار فضیلت بندھی، ارومیں بہتیرے علما کو اسے سٹرف الماح المبال ہے،

سرایک حقیقت کا اظهایسی، انگسادانه پندار بنین، کرآب کے ان ممتاز شاگردوں میں اپناسٹول تو ہنوسکا، لیکن آپنے ناچیزے حق میں جو دعاً ی

تاکردوں میں اپنا معمول تو ہنوسکا، کیکن ایسے ناچیز کے حق میں جو دعا یہ کی تفییں انکا از آج صرور محسوس کر رہا ہوں ۔

یرصیحے ہے کہ ممدّق درس نظامیہ کے فاغ آتھیں استھے الیکن مطالعہ تنب کا گہراننو تی درغور وفکرے ٹری دلجیبی سکھنے تھے ،اسکے سٹا منشرع اورعبا دت گذارا اسنان تھے ، قدرت نے دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطاکیں لیکن جب کمن ندہ ہے ، حادث وشکلات کی صبر آزما بیٹوں بیں حضہ ہے ، آسکے صاحبزا دوں ظہیر الدین ومحدا ورصاحبزا وہوں نے آپ کی دندگی ہی میں فات کی خود ریسوں مرض میں مبتلا ریکر سیار جناں ہوئے۔

معدوج بونتوابین تام مثاگردوں کوعزیز کیطفتہ تھے، کیکن جیساکہ اُر اسا تذہ کا قاعدہ ہے، بعض ڈہمین اور ہو ہنا اراط کوں کوا ور بھی جا ہے تقے، اور کبھی کبھی اپنے شاگردوں کے حق مین عابئی بھی کرتے تھے، آپ کو انشا ہے عالبہ کے مالکت تھے، آپ کوا دبیات خاص لگا وُر بھی لیکن ۔ نشا ہے دمینیا سا ور مناظرہ کے باب میں جورسائل کھے ہیں اسے ہی کی ہستعداد انشا اور دفست نظر کا بٹوت ملتاہے، آپ کبھی کھیمی کتابت کی خدمانے ہے۔

ایک ن سجد میں بھی سا غذیقا، جھسے نقل وکتابت کی جوخدمتیں کی عقیران کارسمی اعترات کے ہدے فوانے گئے دینا میرانی بیر ہندی ہا ہا کہ دینا میرانی کے بہرے فوانے بیٹے کوجا ہتا ہو اسک بڑھ جائے ہوئے ہیرے حقیس دعا بئی کیسل ورجوا ہوگئے مولانا سے مدوح کی دعا وُں کا لب لہجہ، آ ہے بزرگانه نطف وکرم کے وہ سخبتہ ایا من تا ترات حزیس " شبکرد ل میں ٹیکیا سے دیے ہیں اور میں مخبتہ ایا من تا ترات حزیس " شبکرد ل میں ٹیکیا سے دیے ہیں اور میں او

غواحهٔ پیرَ دَرَد کا بیشعر شِیصُ رہا ہوں سے " ہرکیا نقش قدم انہ تؤنذ انقش جبیں حاد ہ را ہ تر اسٹ رہمہسجا د ہُ ا

استا ذمر حوم اسنان تقدا وراسنان کی رندگی ایک مقرره وفت کک کے گئے ہے اسپنے خدبات بنایش کے اداکر نیکی ایسے بڑھکراب کو بنی صورت موسکتی ہے کہ میں اپنی بہلی کتاب ہے کی' یا د'' میں لکھوں ہفصوصیت کے ساتھ رومی کا دیوا ن غزلیات اسکے لئے اور بھی مورزوں ہے ، جوایک عفیہ دت کیش کیطرن سے حزاج بندگی''کی صورت میں بیش کیا گیا تھا۔

ناچیز-عبلدلمالک آروی ملکی محله آره مورخه به ادمبر بروز دوشنبه



دنیا سے تصون وشاعری مین مولانا روم کاج پایہ محتاج تعارف نہیں الدوس جبی آئے حالات موجود ہیں لیکن اُردوا و نفار ادبیات میں عمول آئے کواکی صوفی شاعرتبا یا جا باہم کیا اور ای نقطر خیال کے اعتب آئے حالات ذیکی اوکلام پہنجہ وکیا گیا ہے۔ ایک علاوہ آئے حالات اوکلام کے تام فارسی اُرود ججوعوں میں صرف

سشرقی اثریزیری کی صثیر ہے اس کئے ہیں اس وقت اسکی صنرورت محسوس کرا ہوں کہ عہید ب اسرای محل تبصره کیاجائد میرسد خیال مین آپ طرفیت می حبی خاص منزلت کے حامل ہیں جبر طرح آئپ فلسفا وا اخلاق میں کامل تھے، جبساکہ آپ کی مٹنوی سے مطالعہ سے بیٹہ عبلتاہے ، اسی ط سب ا دب كابھى نها يت بى ازك دربطيف ذوق ركھتے تھے۔ يراور إت بي كرآب كي مثنوي في خاص ورعام دونوں طبقات ميش پيش اورمقبولسيت يانئ ا در ديوان غزلبيات عام لوگو ٺ ميں رواج نهايسڪا- سکي وجهبه نهقى كراب غزلكونى كالإكيزه مذاق لهنين الحقته تنفي علامستاكي سا تڈیں عددی کے غزلگوشعراء کی فہرست میں ہے کا ام درج کیا ہے-رشعرابعی حلد۷>اسی طرح د اکتر تخلس کا تھی خیا ل ہے کہ اکیے دیوا وہ نہنوی سے کتردرجہ منیں رکھتا ، باکم اسکا بھی وہی د تبہہ ہے جوشنوی کا دمقدمہ ن تبرزيمطبوغ كيميرج الميرك إس سوقت ريا لدا تنكسن لنريخ كامرتب كيا بوالمنتخبات ديواتي ستبرنر بنت- اورميس

سى برايك محل تبصره كے ضمن مربع جن ایسے حقائق برروشی ڈا انا چاہتا ہوں جن براُر دو میں توجہ نہیں گی تُئی، خصوصیت ساتھ ہی ذریتہ جسرہ سنخر کے محصف سیل کے ساتھ محبث کرنا ہے اسکے ساتھ ہی ذریتہ جسرہ سنخرے مؤلف ڈاکٹر محکس کے حالات زندگی قصد نیفات ادر بورپ کی موجود ''دومی برستی'' برمجل محبث کرلی جائے تربے محل نہیں ۔

میرے نظرین اُرد دکی خدست کا جومعیا رہزا چاہئے اسکے الخت ميس في مهيشه بيراصول ركفان كركو في على ومثقاله لكفير ارد وتصنیفات کولین نظر نهیں رکھتا - اسکی وحبر بینهیں کہیں زبان ارُّه وکے محققین علما کی تبش ہا ً خدمات کا ناقد رشناس ہوں ، یا مجھے آگ کوئی ہدر دی منیں ، بلکہ سکی وحب سے که زمان کی خدمت کے لئے ضوا ب كردوسرى زبانول سيموادنخيا لات اپني زبان يرمنقل كئے، هِ حِيرِ سُلِيدِ دومِينِ لَكُهي حاصِي مِين أنكا أقتباس! المفين لمِينَ نظر ركمُّ النمیں دافعات کے اعادہ کوزبان کی خدمت نہیں کہرسکتے۔ اسے ڈوٹ عامه كو دعوت نينه كاا يمتلج انه طريقيه كه سكتي مي جسه كم ازكم ين خيال كه مائخت كوني وقيع خدمت نهيس محقيا -

علامهٔ شبی مرد من ایک از کلام رعالما شبین حیات مولاناروم،

کنام سے رومی کے عالات زندگی اوکلام رعالما شبین کی ہیں میکن اس میں بھی زیا وہ ترعلامہ موصوف نے آپ کی شنوی سے عتبا کیا ہے۔
دیوان پر جو کچھ لکھا ہے وہ اجالی حیثیت رکھتا ہے میں نے جن کتا بوت عالات جمع کئے ہیں وہ زیادہ ترانگرزی اور فارسی نذرک ہیں جن بخبر میں سے اس میں نے اس ضمن میں انسائی کلوپٹ یا آف ریجن امنٹ آھکس رقاموس المندام ہ والا خلاق )' انسائی کا دسیسٹ یا برشینسیکا' مقدمہ دیوان مرتبہ نکلس انفیات الانس جامی ' ایکن فرشتہ 'مسٹری آف دی سرائم مرتبہ نکلس انفیات الانس جامی ' ایکن فرشتہ 'مسٹری آف دی سرائم روسری کتا بول سے مرد لی ہے۔
دوسری کتا بول سے مرد لی ہے۔

اسی سلساندیل کیا ورکتاب قابل ذکرسے - اسکانام جوا ہر الاسرار و روام رالا نوا رہے - بیٹنوی کے ابتدائی تین دفاتر کی فارسی شرح ہے - اسکے صنعت کی فاصل اجل گرنسے ہیں - آپ کا آگا حسین بن سنبرواری ہے - کتاب کی ابتدا بیل کی کسبط مقدمہ ہے حسین بن سبادی تصورت ، سوالخ صوفیہ اور اصلاحات صوفیانہ ولیے

ك كم ١٧ ١٨ ما الكل مولوما بنرزاً سة قابل شائش ہے - ہر حند تذکر ہُ اولیا ، وا قعات اسك الردرج إن وه بعض عكر لفظام ت اسين شرح طريقه سه مذكورين س مرزسکے دافتات نڡ۬ڲٳٳڮڮۅڔػٵڮڬۏڒامقائق في رموزالدقا ان افرار دخیالات کاجولوگرں کے ىتنوى سے بعض رموز وحقائق کے متعلق ظا ہرگئے .علا نے فنوی کے شارعین کی فہرست میں آب کا نام دہج ہنیں کیا ہے۔

## المراط المراض كارتدكي

ہیں نے نگار میں اسپتے ابتدا ہی مقالات کے اندر داکٹر نکلس سے حوالیے دیے ہیں۔

"تصوف اسلام برایب مؤرخانهٔ نظر ٔ حب بنگار کهنویشایی ہوا تو اسپرار ابعلمین نظرومباحث شروع ہوئے - بین نے اس مضمون میں دوسر مصنفین سے علاوہ ڈاکٹر نکلسن کی دوتصنیفا مقدمهٔ دیوان اور صوفیا ہے سلام سے ستفادہ کیا تھا۔ ما

على چام خير مهند وستان كا إيك لفريد ادب ايك درالوجو ومقق حبكي بني كيون فالد المام براكي أعلى نقش اطلاق فريد ادب الميك درالوجو ومي تا اورجوا او جود مي ت اورجوا او جود مي ت اورجوا او جود مي ت المدري متنا ذري است و كميما حا ماسيد المين المين المام المورد والمرب المرب المين المي

"نظارين" بى تايغ تصوف كوافسوس كىيسا بقائرهما مول يستشقن بوروك خيالات كوسلان فول يرافي تصوف كوافسوس كميسالة المولان المرافي المرافية المرافي

### نكلسن كى على تصنيفات ا*ئسك*صوفيا منه ذوق<sup>،</sup> أبسكه ادبي كارامنور

#### بقيه فأست يصفحه

يعشقون مناهب .....

جان ك ميرى دات كانتىلق ئى گراى كمتوات د كمفوظات سر كلفو ر بريط اد كى حينى جى جن حقائق آئى ئى دوشنى دالى ئى كان جا جنس يىكن عذر مجھے اسپر سے كري تىفتىدى خيالات ميرى تا بريخ نضوف سالام كيك ئي موزوں جى ميں يا بنيں ؟ - نظرغا ئرڈا لینے کے بعد ہرخض آسا بی کے ساتھ کہ پکتا ہے کہ علم فینس ا ورُحِقَين وَسِتَجُوكِ اعتباريَ ووكس منزلت كاحقدارب - السكي چندنقسنیفات میرے زیرمطالعدمین- اور حق توبیہ کے دفضلا يورب كى مشرق نوا ذى كے معبن نا درحالات مجھے اسى كتاب صوفيا اسلام 'سعمعلوم ہوئے - اس سئے اگراسکے بعد شجھے فاصل وصوت كى دات سے عقيد تندا نہ و تنگى ہو حائے تومل تعجاب ہيں۔ يہ في حبر تقی کرمیں نے اواخر <u>19۲9ء میں اسے انگریزی میں ای</u>ے خط<sup>لکھا ۔</sup> اور اسکی زندگی کے حالات در ماہنت کئے ۔ مجھے ہن گر زمستشرق کی علی فضیلت کے ساتھ اُسکے اخلاق جیل کابھی اعترات کرا الم اب كرأس فوراً بن البني تصنيفات كي مطبوعه فهرست اورايتي مختصر حالات ذندگی کھر کر منبع دئے منط اگریزی میں ہے جس کا ترجیب

> ۱۲ ، إرف رود كيمبرج ٩ رندمبر <u>١٩٢٩ ع</u>

"مین سی خط سے سئے بہت بہت مشکور ہوں اور بہت فیش ہوں

شمس تبريز

کرا ب نے سری بعض تصدیفات اپنے کے فائدہ بخش یا بئی۔
جمال میں آپ کی فدمت میں ان اعلیٰ افکاد کے متعلق جائی نے
ان کے اوران میں ایک کے متعلق دلی ہدئے تشکر مینی کرتا ہوں ہا
جمعے یہ بھی احساس بیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ہمدردی اورجس نے
نے میری حیثیت سے کہیں ذیادہ آپ کومیرا مرحت سرابنا دیا
ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ حب ب حالات مُرتب کر بے
لگیں صبیا کہ آپ نے نگائی میں کھنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کا
خیال کھیں۔

میں اپنی تما بول کی ایک فہرست بھیج رہ ہو ہے۔ آپ کو بہتہ چیاے گا کہ نصوف میرے مطالعہ کا خاص موعنوع ہے۔ میں مسلسلا علی میں پیدا ہوا ، کیمبرج یو نیورسٹی میں تعلیم اپنی ۔ سند وراج میں سیا ہوا ، کیمبرج یو نیورسٹی میں نظیم اپنی ۔ اوراب عربی کا پر وفیسر ہوں ۔ پر وفیسر ای ، جی برا وُ فارسی اوراب عربی کا پر وفیسر ہوں ۔ پر وفیسر ای ، جی برا وُ فارسی میں میرے اُستا دساتھ جن کا میں بہت ذیادہ ممنون احسال ہو اوراج کا میں عربی میں جانت ین ہوا۔ فی اکھال میں موجود وقلی سنخون سے نمنوی کی ترتمیب و ترجمبر میں شغول ہول '' آکیا مخلص آر 'اے ککسن

سيرب الفاظمين ڈاکٹرصاحب کوجوا فراط نظرآ بی وہ غالبًا اس بات کانتیجہ ہوگی کہ اعفیس میرے ان افکار کاعلم بنیں جن کے مانخت میں ان کی علمی حذرمات اور اُبحضوص صوفیا نالصنیفات کا حیرت کی حدّاک شنا خواں ہوں نیکلسن کی کتا بوں میں کو ڈئی اسپی ا نوطی کابت نهیں جو انفیس ایک عجوبئر روزگار مبنا نے بکے بست سی تا میں آج بھی مشرق کے بعض فرزند الفین مشورہ دسے سکتے ہیں۔ بلکہ میں اس نقطهٔ خبال سے ان کا مُلاح اوں کرایک ایسے ماحول میں جمال ما دسیت کا منگامسے، جمال ما ده پرستی ہی وظیفهٔ حیات قرار د إجابه عنون في كيفيات روحانيه شيء عين مطالعه كارسا ذوق جيل كونكر إليا؟ رفح وروحانيات كيمتعلق ورب كاموجره دور تنصنت ماديت بي كي ايك إكيزه صورت كالم مع رجي منرتو جال موج سے تعبیر کرسکتے ہیں نہاس ترمبت نفسی کی پیدا وارکہ سکتے ہیں جس نے صوفیہ کو طبقات انسانی میں ایک ارفع اور لمٹ ڈیٹسیت



منكسن كيضيفات

واکٹرصاحب کی تصنیفات جو تھ کاسٹایے ہو جی ہیں تعدادییں سنٹرہ ہیں ۱ وران میں تقریبًا کام کتا ہیں صدفی ادب کے متعلق ہیں تعجف ان کی ستقر صنفات ہیں ، بعض شہور کتا ہیں انھوں نے قدیم تعجف ان کی ستعمقا بلہ کر سے مرتب کیں -ان کا انگرزی میں قابل قدر ترجم کیا ان کی شرص کھیں اور ابتدا میں فاصلا نامقدمہ کا اصافہ کیا ۔ اسکی تعفییل سے ذیل ہے : -

۱۵٪ منتخبات دیوان شمس تبرنهٔ داسی بیفصل تبصره کرر ایول ) کتا . س<u>ژه ۵</u> این همهی -

دس" تذكرة الاوليا "مصنفتر حصنرت فريدالدين عطار السل تناجي فارسي مين سيم مع تنقيدي شرح مقام ليري المين هذا المعنفي على مع تنقيدي شرح مقام ليريخ ادب فارسي كي طرح ريبت مشهدر ومقبول تصريح عند المين كي المرح مين المين ال

ديواشمس تبررز

دېن ابتدا نئو بې تحصيه اول ، دوم ، سوم مع شرح د فرېزگ مطبعه کيمبرج يونيورستي پريس <del>ق 1</del>اء -

ده ، مقدمه وشرح "راعیات عمرضیام" مترحمهٔ فرجیرلڈلندی الاہاء۔
د ۵ ) شرجان الاشواق" یہ محی الدین ابن عربی کی غزلیات کامجموعہ اسکی زبان عربی ہے۔
اسکی زبان عربی ہے نیکلسن نے تین قلی نسخوں سے مقا لبر کرے انگریزی
میں عربی اشعار کالفظی ترجم اور خو دمصنف نے جوائن پرشرعیں لکھی ہیں نکا
میں عربی اشعار کالفظی ترجم اور خو دمصنف نے جوائن پرشرعیں لکھی ہیں نکا
ضلاصہ ترجمہ کیا " تراجم مشرقیہ فن "کے سلسائہ عبدیدہ کی پر مبیویں حبارہ کے سات الدین سے شاہع ہوئی ۔

(۵) کشف المجوب تصوف اسلامیه پرفادسی زبان میں بیا یک قدیم ساله به اسکے مصنف صفرت علامه علی بن عثمان الجالالی المجویری ہیں نیکلسن نے اسکے ایک نسخہ طبوعهٔ لاہور کا" انڈیا آفس لا المبری وی اور برشن میوزی سے تعلی نسخوں سے مقابلہ کرے ترجمہ کیا۔" ای بی گرب میودیل کے سالما اشاعت کی پیشر ہویں جبدہ عراا اوا عی لندن سے شایع ہوئی۔

دم اصوفیات اسلام ایکتاب اگرزی زان بان کاس کی صنیق،

حق توبيه هے كەنقىوف كى تابيخ اوفلسفە كے متعلق اگر زى ميں آس بهتركتاب بنيس بلسكتى - يېھنىف كىسبت سالۇتقىق وكا وس اور مطالعه وغور كانتيجىسىك "مجلس لىسالۇتقىتى ئەندىرى الولۇء مىں لىند سے شايع كىيا -

أتنحاب

(۹) کتاب المع فی التصوف مصنفهٔ ابونصرالسراج نیمکس نے پہلی مرتبہ اللہ فی التصوف مصنفهٔ ابونصرالسراج نیمکس نے پہلی مرتب کی۔ اسکی تنفیدی شرفین کھیں۔ اسکا خلاصهٔ فرمِنگ اور فهرست مصنامین مرتب کیا۔ شرفین کھیں۔ اسکا خلاصهٔ فرمِنگ کے سلسال اشاعت کی اِلمیسویں جلد میں مجد سراوا الماء میں مبقام لیڈن جیسی۔

(۱۰) اسرار فودئ - بیم ندوستان کے مشہور ادیب فلسفی حضر ڈاکٹر سرنیخ محداقبال کی ایک فلسفیا نہ نظم نے نیکلسن نے فارسی سے اس کا اگر مزیمی میں ترجمہ کیا، اسپر مقدم اور شرح لکھی ، اور تا وارع میں لندن سے شایع کیا۔

(۱۱) فارس امهٔ مصنفهٔ این اسلخی ، مرتبهٔ کلسن- پرهی ای بهی دُملیوکپ میموریل کی اشاعت حدیده کی بهای حلیسه سرای ۱۹ می میں

مبقام تيرّن چيري-

ردائ اسلامی اشعار کامطالعه دانگریزی امطبوعهٔ کیمبرج بینیورگی میسر اسلامی استعار کامطالعهٔ دانگریزی امطبوعهٔ کیمبرج بینیورگی

(۱۳) تصوف اسلامید کامطاله (انگریزی) مطبوعهٔ کیمبری یونیودسٹی پس کا افلہ -

رىه بى مشرقى حلومات - بىكتاب كلسن نے اپنے استادا مى جى براۇن كى غدمت ميں ان كى ساتھويں سالگرە كے موقع برمبين كى-مطبوعه كىمىبىرج يونيورسطى بريس ساقلىء -

سبوسه سبرن و بوری و یک است. (۱۵) ترج به نظر ونشر مشرقیه "مطبوعهٔ کیمبری بدینبوسٹی برین سالیات (۱۷) تصوفت شیخضیت کانتیل - میجمد عدم ان تین خطبات کا جمعسف نے لندن بونیورسٹی میں دئے مطبوعهٔ کیمبری بونیورسٹی پس سر۱۹۲۲ء ۔

(۱۵) مننوی حلال ارین رومی" یمصنف کا سے بڑا کا زامہے۔ ان کی یہ خدست دُنیا سے ادبی تصوف ہمیشہ ہرکیا تمنان حاصل کرتی رہے گی نیکسن کا خیال ہے کہ کامل شنوی کا ایک صحیح سنخ دُنیا موجوده قلمی شخون سے مقابلہ کرنے تین جلدوں میں مرتب کیاجائے اور تین جلدول میں ان کا اگریزی ترجہ ہو ، اور دوجلہ وں میں تخوتی وی ہی میں ان کی شرح لکھی جائے ۔ گویا وہ آٹے حابدوں میں تنونی وی کا متن ، انگریزی ترجمہ و شرح لکھ رہے ہیں ۔ اس سلسلہ کی تین جائی شاہیے ہو جکی ہیں جن میں بہلی حباد کے اندر متنوی کے دفترادل و دوم کا متن ہے ۔ یہ کت ب صلافاء میں مبقام لیڈن چہیں۔ دوسری حابد میں اسی مرتب سنحہ کا انگریزی ترجمہ ہے جو سلافاء میں کمیسرے سے چھپ کرشاہے ہو جکی ۔ تمیسری جلد میں دفتر سوم و چوارم کا متن ہے۔ یہ جھی و علی ۔ تمیسری جلد میں دفتر سوم و چوارم کا متن ہے۔

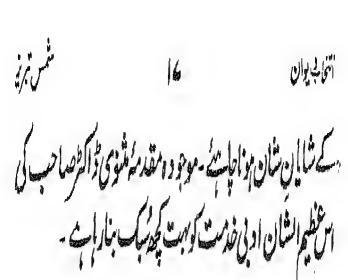

ب تبرنر کا ایک فاصنیانه انتخاہیے حیر ہیں پوشسش كى كىئىسى كىللىباكوتىلى يى دىكى كررومى كے زنگ تغزل كانتيج اندا ۋە ے جائے۔ جیائجہ ویباجہ کے اندر کلسن نے بود ہی لکھا ہے گراگر بطلبه كى بحاب شائقتين ادب كى غدمت مين مين كى جاتى توميس ابوتام كيح حاسة كي طرح حبس مب لمبي فقعها مُدوغ ليات سيحين اشعاً منتحن للرسي بلامتيا الشلسل وربط حيح كرف يُكرُ بين اس اتخاب من في وہی نظر پیٹھوظ دکھتا "نکین اس نے اسیانہیں کیا۔ جوغزل کھی بوری كهمى البية غزليات ك أتخاب مين اس في فود اين فدوق يراعها دكيا ہے۔ بھر بھی سکاخیال ہے کہ ہرجنید انتخاب کلام کے ذریعیہ میصنف کی الميت كالميح اندازه نبيل لك مكتاب سائة اس في اس خ كوستس كي ب له اس مجموعة بي وه تمام خيالات جمع كريث جوبيات ديوان كامطالع كرين ك بدر شرتب إدسكة لين-اس الله ديوان كايربورويي سخه صرف یسی نہیں کرصحت اعتبارے دُنیاے تام موج دہنوں سے ادرہے

رحس فی مصیل آنے ای ہے) بلد سے 6 می دیوان 10 میر مدست این میکلسن نے مفصلہ ذیل عنوان سے الحت اسی ترقیب ہی ہے:-ان سے دییا جے میفی کے تاصفی منا

ب - فرست معنامين واخذ صفي سالا اصفي الما

ج - مقدم منفي ها المنفي الم

۔ صل متن دیوان اورا گریزی میں ترحیصفی تا مصفی <u>۱۹۵</u> د بیعصفی میں بہترین ٹائپ میں فارسی غزلیات ایں اوردوستر صفی کے اندرنشز میں اُن کا اگریزی ترحمبہ ہے )

ذ - شرح بران اگر روص في ١٩٤٠ اصفي ١٨٠٠

د- شرح اضافی دا ترزی صفی ۱۹۳۰ ماصفی مسط

 一种

دساچر

دييا جيركه اندر واكثرصاحب في لكهاسنه كدس. ٹرینٹی کالیے کی رفاقت (فلوشپ) کی امیدوا ری کےموقع براسیٹر مهربان اورسب لوث استا دېږ د فيسر د اېرشن سمته ميسيم مشوره نيبا که کون سامضمون مبیش کرول توانفوں نے دبوان ٹمس تبریزیا پالفاظ وترجلال لدمين رومي كي غزليات كانتخاب كيا - ميں بھي بهمستند کے ساتھ ان کامشورہ ماننے کے لئے تیا دہوگیا ہے کہ اسی وقت صوفيا نه فكروعفا بُين ميراء اندر إس عجبيب وغرميا وراقابل مالوفسيت كا ولوله بيدآكر ديا بقاجوعشق وجال كايذبر بيجفز فاعو کے اندر سپیداکر دمیتا ہے ۔ 'اسی دقت ای جی برا وُن نے ایفیوں ہوا مطبوعُرتبر زيكا ايك نسخرديا - ڈاکٹرصاصب نے گسط مفی طبیع عزید طُوالا ا ورجوغ ليس التفيين بهترين معلوم مونين أن كانتخاب ميا ا ورأنْ أكمرمزى زبان مين ظم إنترس ترحبه ريات كئ موجود واسخراس وين وستقرار كانتيجيه وللمرحنيداس وبى ابتدا فاخط بنس كرسكته

اسكى ترتبيب كے دقت ڈاكٹرصاحب کے پاس صرف ایک ہے بنے تقا حس کے باعث ہت سی سجیدگیاں ص نہر سکی تقین کریم میں اور مصنف کووائنا دالی کے کنت خانہ سے دیوان کاایک شا زا قلم سنحہ ملاا وروابسي كوقت ليلن يونيورستى كاراب صافع عقدن الفيل اسی اید کاایک اور شخرد ایصنفت ان دونون شخور کامقابلرک ایاس نیسرانسخدرتب کیا ا دران یا ن قلمی شخور کی مددسے جربرطانوی عجاست خانه يا دركهيس سع ملي هواشي حيفهائ - استكى بعدد اكثر صاحب أس كتاب كي المبيت كي متعلق توجد دلا في اور تبايا کربصونے افکار وعقا پُرمیندیں لیکین اعفیں سیختتم دا ٹرہ کے اندر محددد منين كريسكة - ديوان كي خصوصيات كواكرد اصح لعي كرد إعائة تو بھی جو کر دوستی اور فتلف المعانی طرز سان کاید ایک شام کارسے فياس كاكافي موقع إتى رسين ديتام، واكر صاحب كاخيال كدان كى شرح گونعص اوقات خابج ازمبحث معلوم ہوگى كثيرٌ تو كسنى أُنْ كى بىتەرىن مونى شاعرسى خراج تىسىن دھول كركى -نككس سنے ديباعيك اندريه بي لكھائے كه مرحنيد بروفيد

وهنفیل بنے متنوی رومی کاعالما نه خلاصه کیا ۱ سطرح حتمربیس رڈ اوس نے محنت کرکے دفتراول کا ترجبہ کیا گوا بھے ترجم باتنوی کے اندر عجمیب وغربی عرائه تقالص ہیں گر دیوان کو جو محاسل در شہرت کے اعتبار سے متنوی سے کشر درجہ نہیں رکھتا حبب لتفات ہیں وہ خوش فی یبی حاس نہونی ۔ اگر مزی زبان میں اسکا کوئی نسخ نہیں ال

المراسية من في سنافاء من ديوان كا الكرني الديش شقا يكن اس كنبد ولم المرين الديش شقا يكن اس كنبد ولم المرين الرحم كيا والنسائيكلوپ الم المرين الرحم كيا والنسائيكلوپ إلى المرين المرحم في المرسية المرين المرحم في المرين المرحمة المركمة المركمة

دا) کیوکی فسرست محظوطات فا دسید عجائب خا نربطانید حیلد ۲ - ۲۱) سپزگر کی فہرست محظوطات اودھ (۲) فہرست کتب مرتبہ ایقھے -

بندسطے اختیارکے گا-ادر اور اس خیال کوایک اکیزو صورت میں میں کرے گا۔ادر اور اس خیال کوایک ایک میں میں میں کا ایک بیٹرین اور نا در کا رنا میہ اے قاکم میں احداث ترجم میں جال معنوی میٹرین اور نا در کا رنا میہ ہے۔ قاکم میں احداث ترجم میں جال معنوی

بیچبدگی نہیں ہوسکتی تقی حتی الوسع اختیادی تصرف کا مہیں لیاہے۔
دیا جب اخیرس انفوں نے کا دئیل کا گرموشی سے ساتھ
شکر یا داکیا ہے کہ انفوں نے دیوان سے دوقلمی منسخان کو عارتیائے
اسی طرح انفون نے برآؤن کے معلق لکھا ہے کہ موصوف نے انکے ساتھ
اپنی عدیم النظیر قالمیت اور تیر بسے بھی دریعی نہیں کیا۔ پروفیسر
اپنی عدیم النظیر قالمیت اور تیر بسے بھی دریعی نہیں کیا۔ پروفیسر
قفی انفیس ٹربھنے کی اجازت دی ، پروفیسر تبوین نے فلاطینوس کے لئی تھی انفیس ٹربھی نے اپنی ایک بروفیسر تبوین نے فلاطینوس کے لئی کا بیاب کی ماقال نہا در اہم مشوالے تھی دئے۔
کرشروع سے اخیر کے بروف شیٹ بیٹ پرسٹے کی کلیف گوا داکی کم کرتی ہے۔
عاقل نہ اور اہم مشوالے تھی دئے۔

سیجی اخیرس او اکثر صاحت بے مطبعے تیمبرج یونیورسٹی کے کا رکنان کا بھی شکر میاد آگیا ہے کہ انفوں نے ایک دقت طارت ب کا رکنان کا بھی شکر میاد آگیا ہے کہ انفوں نے ایک دقت طارت ب کہ مذابہ میں تادیل بہتا اکثر جا بھڑے سرطیو کہ ا

لونهايت فابل سائش طريقيه سي طبيع كميا

## ASLA

فاصنام صنعت لینے فاصلا شمقدمہ سے اندر بہلے دیوان شمس تبریز کی وحبہ شمیہ ریحبٹ کی ہے - اسکے بعدد ومی اور شمس تبریز

ك عالات برى كاوش اورغورس مرتب كئي بي- ان كاما فذ

ویل تابین هین:-(۱) مناقب العاضر، - سرتاب مناعظه ب<u>ره منع ه</u>که درمه

(۱) منافب نعارفین - بیران بسرات میرایشته هم درمیا نکهی گئی - اسکامصنف مولانا حبلال الدین رومی سے پوتے عادف کا

شاگر دھا۔ سکا تخلص آفلاکی ہے۔ اس کتا کے اندر گرعبی فی عزیب واقعات وسوالخ درج ہیں بسکین درا سے محاظ سے اقابل عقبارہ

بروفیسردد اوس نے لینے ترجم بنوی (دفتراول) کا فدراسکے

برسية قتباسات دائيين -

(۲) نذكرة الشغراء - دولت شاه بن نجتی شاه مرقندی اس کا مصنف مستندا در این صابط بسیم کیا جا آہے -

رس نفيات الأس مصنفية ولا اعباد الرحل جائ -

(٧٧) دىياچەُ ديوان طبوعهُ شرنر مُرتبُرُيصناقلى خان-استكى نبعد ڈاكٹرصاحت بے تصوف اور فارسى شاعرى كے علام يراكب محققا ندحب كى ب اوراسى نس رومي كي فصوصيات شاعرى فلسفه ورصوفيا نه فكرواحساس بينهاميت دلفرسيب الدازسي ردشنی دالی سبه - رومی اورفلاطینوس کے فلسفه کاموا زنه کیا ہے-اورشعرك متقدمين ومعاصرين سنّاني ، عَطار ، سعدى ، نَظاً مي ، اورخیا مری خصوصیات شاعری پرسرسری بحبث کرتے ہوئے روی نی شاعریٰ کا فرق وامتیا زوکھا یاہے جنّمنّاروزنو آیب کے ترحمبُر ديوان كى فاحش غلطيال سيش كى بين اور وان بهيرك ترحب وحست ا درفن کے اعتبا رہسے مہ وزنو گیا۔ کے ترحمیت اِلاتر است کہا ہے لىكىنىكلىن كاھنيال ہے كەتمىزالنە كەترىجىيىن شاءا نەاھساس ا ور جال صورت مفقود ہے اس لئے قارئین کے سئے دکسش ہونے کی بجائح أبجن كالماعث بن حاآب مقدمه ك اخيرس لفول وبوان سے ان مام قلمی ومطبوع پشخوں کی ترتب بوکتا بہت اور حت وسندرکیسی قدمیفسر گفتگو کی ہے ،جو انھیں لیڈن ، وا'نا اورلسٹ ک

(برشش میوزیم) میں دستیاب ہوئے۔ یا پر وفیسر براؤن ا در کادیل ف مطالعہ سے لئے عاریتہ دئے۔ دیوان کا یہ بور دی سخہ برش میوزیم سے بتین الیڈن اور وائنا کے ایک ایک اور سے مقابلہ کرے مرتب دو قلمی شخوں اور کھنؤ و تبر برسے کم طبوعہ شخوں سے مقابلہ کرے مرتب کیا گیا ہے۔ اس لئے اسکامتن نہایت تحقیق و کا وش ، عور ومطالعہ کا نتیجہ ہے۔ اور چونکہ ایک عالم تبجر نے دیوان کے سات قلمی اور دومطبوعہ شخوں سے مقابلہ کر سے آئی ترقیب دی ہے۔ اس لئے اسکی دومطبوعہ شخوں سے مقابلہ کر سے ای ترقیب دی ہے۔ اس لئے اسکی صحت بین صرف یہی بنیں کے جمد حد بدیس فارسی لظری کا ما پئر آ رہا میں میں مارسی لیے کیا مائی ترقیب دیوان ذیا دہ صبحے اور ترنب

یرهنداسیدی گزارشین تقیس جرقارئین کرام کی خدست میں میسٹن کی گئیں۔ اب صرور ہے کہ رومی کے حالات زندگی اور کلام برتا دینی وا دبی شیست شفتید کی جائے۔ مولا اسے روم کلام برتا دینی وا دبی شیست شفتید کی جائے۔ مولا اسے روم کی زندگی میں منس تبرزیکو جرائمیت شامل ہے وہ محتاج تعارف بنیں۔ خاص کر اُسوقت جبرد لوان رومی کا نام ہی دیوائن شرزئ

ہے کوہ خود رڈمی کی شاعرا نڈفکر مدیعے اور فیا ں کا متیجہ ہے۔عام طوریت لوّک مولا اکی متنومی۔۔ وانقت ہیں ہے اٹھیں صرف ایک صوفی 'ایک پنی عالم اور مذہبی رنگ کاشاع مشہور کردیا ہے۔ ہرحندعلماسے بوروسینے موهرده دورس ثنوى كيمطا لعهر ببدآ سني فلسفدا وتصوف تعلق مزی تری نمیشخیاں کی ہیں اسکین شرق آج کے اس آپ کو ایس صوفی شاعرا دروه هبی گهرسه مذیهی رنگ کی شاعر محدر است. اسى نے آئے آپ آپ كى غزليں نەكهيں دور باد اصبوح ئيں پڑھى جا ہیں، شررندسشربوں میں کے کا تذکرہ ہے اس کی راجب تغزل فاری شاعری میں اس قدرنا در حیثیت رکھتا ہے کہ اسکی مثال اُو عود آلا

سَنْ کُلام سے سلمیں اس دقت طلم بی صنوع بیجبت کروں گاکزعزل کوہو اکیسا جا ہے ، اور بیر کداروی کی غزلیا تشکی اندر سس قدر بے پایاں کیفیات ، کیسا والها ندفغاں در د، کسی صنطر خیا

## (59) to

ولدىپيدا بوسى جومولا ، روس كے پدر برربوارسے -بها دالدین ایک برسے عالم اتفی ایک فیسے و بلیغ و اعظ اور ایک متاز خطیت ا بینے زما نہ کے فلاسفہ اقتلائین سے تو معرکرا را تھے ہی ، بدقسمتی سے سیاسیات کی انجبتوں میں بھی گرفتار ہوگئے ۔ افلاکی کا بیان ہے کہ انفول نے شہنشاہ وقت محققطب لدین ازم شاہ ملقب بٹرکرش کی برعات برحارکیا - اسوقت شالی مشرقی فارس وغیرہ اس مطان کے ذریکیں تھا۔ دوسری روایسے بترجیتا ہے کہ

بإدشاهِ وقت بها دالدين كے ترقی بزير اثر ناسب بهي علوم بواكه بيزئ سا فرول وُرشهورصو في شاء حضرت سے ملاقات مودی حجمول پہ سرادنامنها ، اورسشينگوني كي كه بديهت ريس دوها ني منزلت حال کس گئے -نیشا پورسے یہ لوگ بندا دمیں گئے ،جمأں ف المنظم من المنظم المن ، مكه، دُسْق اورمَلاطية من بهويخ- آرمينيه كايتهر اورسات برس لارندس في ميان المستالية میں لالہشرف لدن مرقندی کی لڑی جو ہرخابون سے حبلال لدین کی مديرخاندان قوشيس آباد موكيا. على بهير م لا أو وحرى والدمقامي يونيورستى كرنسيل مقرد موك (الشائب كورث بالرمية قراهان آباد ب رانسائی بلومید یا آت رکن ایندانتکس ع،م مسلا تکسس نید کل به کرفیا اور و لاما کی حیات بی بن شقال کرکئیں - اسکے بعد مولانا نے قراخاتون سے شادی کی جوال کی وفات کے بعديهي زنده رئي (مقدمرُ ديوال)

ربس توماننا يبيب كأكه شاعرعه مصبوت مي سي ايم عجيب غرب بهستى رئوتا تقاله جيمه سال كي عرمن وه خواب ويجفته -اپنے ساتھ تجھيك وك لطكول كوفلسفه كادرس وسيتندا ورغيم عمولي رياصنت كرستة أهو نے یہیے اپنے وال سے تعلیم إنیُ - اسکے بعد بر إن الدین محقق تر مذی سے جو بلخ میں ہاوالدین کے شاگر دیشے شرفت کمرز حاس کیا۔ متاتبه هدمين حب اين انتقال كيا توجلال الدين إب كي عكمه مستدارا بوے - افلاکی کابیان ہے کدائفول نے اس سے قباطلب ا وردشق کاسفرکیا ا درحب قونسیری واپس آئے تر نوسال کے ا<sup>ن</sup> الدين سے تصوف كا درس ليتے ليے۔ الى على قالميت، ذكاوت وقصاحت كاشهره موح كاتفاء وإردائك عالم استأرزوم خطلها م ك المارس بن شركي بوف ك ك الدب عقد داي كاسلفر ورس جار يوطلب شرق القارة بكاخيال تفاكر عادم فالمرزى

ديوان سيرني وجي

ل بی دفات کی *پیوک*یا و حب*ب بی که در*ق عنوان (<sup>\* ا</sup>لشل تسرىغ لبيات كے اخير ستمس تسريز كا ناه يا ياجا آپ وه كون منتے اور حبلال لدين روي سيمان كأكياعلاقه كا ؟ اكر سادرونس كرسرراكدكا؟" سرااك والاستان وقدرتي طور براس كتشاف بعدكه ولوا ن تبريز در صل مولانا رومي كا ديوان ہے 'دلوغ

ستنمس ستمس*ر*یا

میں بحبث کی حائے اور تبا یاجائے کہ اس اور بیا ڈروسش نے رومی کی زندگی میں کون ساانقلاب پیداکر دیا بھا۔ سی شدت س اس کاعلویے روحانی اس کا حال اطن اسکار خمیر درد اسقدرلن صوفيا ندسط كي چيري تقين كدرومي نے حبب اس ظام پریشان درونیش کا نز دکیت مطالعه کمیا تو بیخو د ہو گئے۔ تا مهما شرآ ا *درنعض مذربی تکلفات ترک کردئر - رومی کی غزلیات میں وخر* دردا ورسال بكيفيات مع وه صرف نتيج سي مس تبريك مين صحبت كا صوفيا نه شاعري مين آب كاكوني مسرنيين ، حالانكدنيا تصوف مين ليسه ايسه بذكان فتراكز نب بي حن كا يائيللميت اورمعونت روی سے کمیں زیادہ تھا۔

٢٠٠٠ دى الآخر على إه (مطابق ٢٠ نوم ١٨٧٧ هـ) ميتسر ر بزیسفرکرنے ہوئے قوینیہ آئے۔ اس باری تقین سے متعلق حاتمی اورافلاكي كأاتفاق بيكين رصناقلي خارجفول فيديوان طبق تبرزيكى ترتيب دى ب كلفة بن كرجلال كي عرج رقت يهدين مُسَ تَبِرِينِ قُونية مِينَ آسُكُ إسطَّهِ سال كي عَنى - بِطَاكْبِرِدِ يوان سَفِّقْ سُلْم ذيل شعرس إس ارخ (ملالده) كي توشق بوجاني بيد به اندنیشه فرو بردمراعقل حیل ال استكے برخلاف ہم لوگول كومعلوم ہے كہ تنولى د فتراو برنیکوخطاب کیا گیا <del>این</del> - اور بیکه منوٰی دفتر دوم کی تبدال م لبش نادين شوف فوزري مجو مين زين رئنس تبريزي مكود فتراول حكايت اول)

اس سے بیتہ جل حاتا ہے کہ ساتا ہے ہے میں تشکیل شس بتر زیست مولا اکی ملاقات تھی ۔ع ،م

میں ہوئی تونتیجہ بے کہ اصافلی خاں کی ٹاریخ نتیجے ہے۔ ہنیں۔
حابقی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ اثنا ہے مسافرت میں حابال سے ملاقات ہوگئی ۔ لیکن دولت شاہ کا بیان ہے کہ شمس تبریز کوان کے بیرومر شد حضرت اکن ال بین ہجا سی نے اون روم میں حبلال الدین کی تلاس کے لئے بھیجا بھا ۔ ملاقات کے متعلق حابی اور آفلاکی کے بیا نات ملتے ہوئے ہیں۔ دولت شاہ نے آئیس دوسمری روایت نقل کی ہے۔

ہماں صروری ہے کہ جبند ایس وقصص وروایاتے اس مند پوش رہ نور دیے متعلق جوایات ن میل یک مقام سے وسر مقام برظا ہر رہ اہنے اور غائب ہوجا تاہے محفوظ رکھی ہیں بیان کر دی جائیں شیمس تبر نیے کے نسب جسکے حالات بھی غیرستند ہیں یعضوں کا قول ہے کہ ان کے والہ خونہ علاء الدین ر تذکرۂ وولت شاہ کے بعض قلمی نسخوں میں صلال الدین لکھا ہوا ہے ، خود کو کیا بزرگ کمیڈ کی اولا دبتاتے تھے "کیا بزرگ میڈ و نیا ہے مذب

نے اپنے دیوان سے جرمنی ترجمہ میں لکھا ہے کہ علاء الدین سنے اپنا عبلادائ ا در كفرو الحادكة لعول مين مبيدكر اسلام كي تبليغ كي - ا در پوسٹ دهطور پرٹمس کو حوا باسے سندیج رسکھنے والے نوعوان تھے۔ تبريز من تعليم كم الدُّ بهي الله والت شاه كابيان ب كرا هورك عورتول كي مجست مي يردرش إن الحيثم البي والموس مرف نیفت: ٔ اوراُن سے زردوزی کا کا مسیکھا - المی لئے 'زردوز مُشهور موت يعض لوكول كابيان مكارده تبرزيس سيدا وكهال والدنزازي كاپيشه كرتے تھے- إلكمال حبَّدي ، ابو كرسِله بات (SILA -BAF) اورزكن الدين خاسي سينفين روحاني حاس كيا-دولت شاه كربيان كرمطابق آب كاسنسار بيعت يدا

کن الدین شجاسی مربیضیا ؛ الدین ابونجیب سهرور دی مربیه احد غزالی ، مُرید ابو کمرینساج ، مربد ابوالقاسم کرگانی مربد ابوغلی فرید مربد ابوعلی کاتب ، مُرید ابوعلی رو دیاری ، مُرید ابوالقاسم حنبید، مُرید ستری قطی ، مُرید ابو محفوظ معروف کرخی ، مربد ابوسلمان دا کو دطانی ، ستری قطی ، مُرید ابو محفوظ معروف کرخی ، مربد ابوسلمان دا کو دطانی ،

مربد حبیب فارسی امریش بصری امرباد حضرت علی ابن ابی طالب در حضرت معروف کرخی کوا ما م علی ابن موسی الرصاکی وساطت

سے انحفرت ملع سے میں میت مال ہے)

مْسَ برزار براسياح عفاس ك الفين برنده"كا لقت ويأكيا تفاءآك كعادات وحضائل ستب انه فيثيت كت يقيمه سربياس غرور وبينداريا بإجاثاتها والسينه عالمرو فاصنل حاصرين كوبيل ورگه الكهاكية تقيمي وجهت كه داكتراسير ممر س يكو متنفراً دك لدنيا "بتاتاب - زفهرست مخطوطات ا و دهي حَاتَى نفات لانسس لكهائ كدوه إلكل حابل دامّى تے ایکن اُن کے ولولہ اُگیزروجا فی جرش کی بدولت جس سی عقید شامل تفاكه وه خدا كاعضوا وربيره بي جرشخص أكمي قوت روحانيه كمسحوطفتن قدم ركفتاتها فودهي سحور بوجانا تفا-س شيت ا دلعض د دسرے والقات لینے محکم حیش دولولہ اپنی غربسی فیلسی اپنى طلوماندىوت كى بنايتمس تىرىزكولسقواطسى قريبى مألنت -دونون في ذبين افراد محساعة وسنكي كي خيمون سنه ان كي فيل

خيالات يوصناعا نه رناك ميں واصنح كيا، دويوں علم ظاہر كي ہما تجلی کی صنر درت او کیشق کی قدر وقیمیت کا آ وا زه لمبندگیتے ہیں ۔ فلسفة اشراقي كي تاريخ شاتى سب كهفداجسي فلاطينوكسر "واحد طلق" كتاب قابل رساعللحدكى اورحدا ي كے باعث اگر اقابل ريت ارى نهيس مجها كيا توكم ازكم البني پرستارول كے قلوت محوصرورکردیاکیا، اورملائکہ مزرگان واعاظم نے اسکی حکید لی جوزمین واسهان کے درمیانی کڑی سمجھے جانے <sup>ا</sup>لگے- رهنس درمانی سطور کے ساتھ جو ذات اِ ری تعالیٰ کے ساتھ کمتہ و مبینیتر دور ہی گئی ہں انسانی توقعات والبستہ ہو<u>سنے لگی</u>ں اور لوگول کا بیعق<sup>ی و</sup> ہوگیا کران کے اندرایک فرمروا را نہور دی کا وجو دہے۔ جِزکر ذات ارى تعالى كے ساتھ واستگى كرنے ميں كو دئ ظام رى صورت علاقہ نه تقى منداست علاقه قا مُرُكِيتِ مِين صرف نفي بي نفي تقي أس لك درمیا نی کرطیاں ہی طبح پرستا ری قرار پاگئیں مصوفیہ کا بھی پیچال ب-دهظا مرتوسي كرت بي كدان كامركزيست ايك عرمدياً، (UNIVERSAL ABSTRACTION)

خوش کرنے سکے کہ اس میں برترین ایدارسانی اور برد لانہ انتقام کی جُراُت بیدا ہوگئی -ہم لوگ رومی کی ذات میں مادی حیثیت سے میلی فرطانیا

بن سباح كواكم متقدين الريستادان عقيدت ونيايش س

ہنیں دیکھتے لیکن ہم لوگول کوا **قرار کرنا پٹے گا ک**ان سے الفاظ تعضِ ا د قات ذومعنی مو<u>ات ہیں</u>۔مثال *کے طور* وہ اپنی ایک غزل<sup>ت</sup> ر کهتری :-

پوست پره دلق مردم افرنه رورار

"اس بڑے اوشاہ نے مفیوطی سے دروازہ بند کرنیا تھا۔ آج دو

السَّا ني (فنا يذير) ليام سي دروازه برآيا "

زلتکسن نے بیان ابت کیاہے که رومی بھی شمس تبرنر کوخدا كااد ارتصوركية نظي

"مناقب لعارفین" کی ایک حکامیسے خود تنس سے دعاوی <sup>ا</sup> كابهى يتەحلىتا ہے۔ ايك دن إزار پينشس سے ايك شخص ملاالو سنوروغوغا لبندكيا اوركسے مارڈ الناحا إشمس تبرینے بہے بجا ڈکرفا ا وراُسے لے گئے اور کہا ''میرسے لیھے دوست امیار نام مخدسے تم محدر سول بين كريست عقد - لوك غير سكوك قبول ننيس رية "

آفلاکی کابیان ہے کہ روئی نے کس صراک خود کو اسبت ہیں نئے دوست کی ستبدانہ موشی اور کائل فرما نبرداری میں مطاد ماتھا۔ شمس تبریز چلال پر اسبی ہی حکم انی کرتے تھے جیسے ایک ادشاہ اپنے غلاموں پر چکم انی کرتا ہے۔ حبلال بیمی غلامانہ اطاعت گزاری میں درینے نہیں کرتے تھے۔

ین درج می این می کرده می اس قدار طعون و مید و استیار می اس قدار طعون و مید و استیان می کدرد می اس قدار طعول من درس که کی درس ای کرفیال کرنے سلکے -اغلول من درس دینا چھوٹر دیا دورشس تبریز سے ساتھ ویراندا ورسنسان مقامات میں استیار میں جمال دونوں قریمی محبت میں فلسفۂ تصوف کی کہرائیوں پر

قبلال بحشاگرداو تعلمین امپرنهایت برافردخته بوئ ان کاخیال تفاکه میز امبارک مهان اخیر حقیقی مذہب گمراه کررہا اس سئے اعفول نے اگر حقیقی جبروستنبدا دسیر کام نمیں لیا تو تنمیر کی کالیاں صفر دردیں شمس لدین عباک رتبر نزیجی کئے - وہ جمان کی کمیں گئے اُسٹی بیروا درستہ سِشد دہاں پیٹنچ اور سائق لائے لیکی فی کا ہی قتل كا آدازه لبند مواا درا تفول في دشق كاسفر فتياركيا جهال و دوسال كها تعامت كنس ايد -

رمسیدمزده بهشام ستشمس تبرنی چیسبه که ناید اگر ببهش م بو د

جلال کواسکانهاست شورا فراغم ہوا۔ اُنھوں نے مغینوں کو حکر دیا کہ عشقیہ ترانے کا بین وردن راست ماع میں شغول رہنے

على ان كى مبت سى غزلين سى عدفرات كى كى بونى بين-

اسكے بعد سے واقعات الكي ميں ہيں - بظا برطل الرحلال كوجب

اپنی عزیز ترین مبجور دوست کی سجست کمیشر نرم پوئی توانھوں نے لینے فرز پر سلطان ولد کو بھیجا اور ہدایت کی کہ شمس شریز کو ثلاث کریے قونیہ میں لائے - والسی سے بعد وہ حبلہ ہی معجز اندھیٹستے غا

ہوگئے۔ بہت ہی روایتوں سے پیتر حلیتا ہے کہ لوگوں نے افقین قتل مردیا۔ صرف قتل سے سبافی رصور شے متعلق لوگوں کا اختلاف کے۔

افلاکی کا بیان جسے پروفیسر رڈیا کس نے ترجبُہ مُنٹوی میں درج افلاکی کا بیان جسے پروفیسر رڈیا کس نے ترجبُہ مُنٹوی میں درج

كياب يهب كرشابى بوليس في بغير حقيق ومقدم الهفيل قتل كرديا-

لىكن وجروبيان كى كى ب احمقان حيثيت كمنا معتبر ، دولت شاه نه ایس دوسرانصد که ای د و پرکهمولاناکے شاگر دول میں۔سے ایاسے اُن پر دیوارگرا دئی لیکین ساعق ہی ہیں واقعیر کے متغلق غرد دولت شاه كي راب بيهب كربيصرت دروسينون اوار ستیا حول کی اِتیں ہیں۔ س کا ثبوت کسی معتبر قبل*ی کتا ہے بنیں م*لتا۔ الكسر كاخيال ب كان شهور روايت كى بناعلم وقل ب منیں ہے - میر مفن در داسینوں کی افسانہ تر استی ہے - اسکی وقعت ایک دوابیت او بام واساطیرسے زیادہ نہیں جسے سیرت نکارتے المايون وحراسية مركبيا - اسكمتعلق حامي كامفصلة ويل بيان بري-ایک دل شام کے وقت تشمل لدین اور مولا نا (حبلال الدين عفلوت بي بينظم تفركركسي ومي في البرس شيخ كوجلد آنے کے لئے بکا دا- وہ مولا اے یہ کئتے ہوئے

سل دولت شاه ك تذكره من فرزندا ففرزندان مولانا "كهاب جس كا ترج بكلسوسة المساقة والمساقة والمساقة المن المائد والمائد و

ولد نے فواب میں دیکھاکہ شمس تبریز بتا ہے ہیں کہ وہ فلاں کنوئیں میں سوئ ہوئ ہیں -آ دھی دات ہوگئی توائھ وں نے اپنے خاص دوستوں کو جمع کیا اور انکی مددسے میس تبریز کو مولانا کے دار العلوم میں اسکے بانی امیر بدر الدین کے پہلومیں دفن کیا -اور الطرب کے زیادہ جانتا ہے ۔"

كهاجا تاہے كەرىپنے استا دكى إدىيں عبلال لدين-مولوى درونيثون كاطريقية فالمركيا جس مين ايسط ص شمري يوشأكه مندوستاني قباست عفرا ورساع كارواج سبئه رصناقلي خاركا بيا سه که خود دیوان اهنین کی ادمین لکھا گیا - اُن کا پیعقبیدہ اسٹیر مرتب دیوان دمطبوعهٔ تغربنه) کی غزل منبرهه کے تغیرانویں اور جو د ہوی شعرر مبنی ہے ۔ اسکے برطلات حبیب اگراو پر سیان کیا گیا ہے جا كالحوجصة شسترزي زندكي بهي مين مُرتب روجِكا عن اسكين اسكابرا حصیفالباً آخری و ورسی متعلق ہے عیری اس دورکو صرف و سال الممنع بين منبن كريسكة حبكه شمس تبرزيشا من عقيم - ووكت شاه كانظريب كرديوان سى عهد ووساله كى ببيدا دارب وغنط

شنوی کی ابتداعلیی حسام الدین کی ترغیسے ہوئ حبلال سے نشرين بعي أيب رساله فبيله ما فيه كها حس سرتين زارسية ہیں-اور اسکا میشترحص<sup>میعی</sup>ن الدین میروانٹروهرسے ناهرست<sup>یمع</sup>نو ئيالگيامههے" ديوان طبوعهُ شبرزين اسكانا مُعين الدين 'ښاياحا" آءَ ت مخطوطات مشرقيه ليكن ين اس كانام معين الدين سليمان بن على ساياً گياسه جُودوليت بلجوقيه من سلطان کراليدين قلج ارسلال جهادم ا درعنيات الدين كيخسر وسوم كا وزير عظم ها -صرف ديوان مطبوعة تبريزس س رساله كاحال درج سي تيكسي اورکه پین ہیں رسالہ کا تذکرہ ننییں دیکھیا ہے۔ تَلَال سن مؤرضه حادى الآخرسك بهدين دمطابق ١١ ردسمير الماليوي بمقام قوشيه وفات كي-

عمل اسنائيكلوپير إكت ركين اين أنفكس كامقاله تكاد كله ماسك كه اسك كان النخ قسط نطانية يرم وجودي (د كيوم قالرخت حبال الدين)

انفی کب رومی اورنس تبرزیکے حالات ذنرگی گئے كهاكسا عدوة كوياد الطريحلس كالكرزي مقدمة بوان كاارد وترحيه تقا- اس مسيسي كوانكارنمين بوسكتاكه لذا كطرصاحت خاصر كا وش<sup>ل و</sup>ر مختصے بیحالات مرتب کئے ہیں اور اسلملے بیل عفول نے بہتیری لتابول سے مطبوعہ اور قلمی شنوں کا گہرامطالہ کیا۔غالبًا بیرکہنا بھی انہا كرُّدُ ٱلتُرْصاحب كى مِيشِيْرْمعلواتٌ نفحاة الاَنسْ بريبني بي-حَامَى نِي نفحات میں دوسرے بزرگوں کے سیسے میصمنی حیثیت بھی رومی معض واقعات يرروشني دالى معجومقدمتن منين ليعض اقعات واكرصاصي مجل يثيت لكهابي بعض ابهم اريخي ابتي نظراندا کر دی ہیں اورا کیا نسان کی چیٹی<del>ت ا</del>ن مسیعطِف علمی فردگز اشتیر جهيني نُي إن- اسكن يبل صرور<del>ت ك</del>لان كي بعض سيان كرده واقع كى تنقيد كى حاب ادايسك بورو في الحالى داقعات برروشى والى حا-والطرصا حيض ولا الحاما إنى لسلة سنكا تذكره كرق موث

لت غیرستن ستر فونسب ٔ (A P O C R YPHAL GEN EAL OGY) تبایا هم مگرا سکے گئے کوئی شوت نهیں بہتر کہا ۔ آئی میں نے نفیات، میزلی کی طریقے سے مولا ناروم کے والدیشنج بہاء الدیولید کے متعلق کھیا ہے:۔ ''نام فی محدین جسین بن حاریخطیب لیکری ہست از فرزندان امیارکھویں اما کمر ہست رضی الشرعینہ''

اسی طرح مولا احسین سنرواری کا بیان سے:-معضرت سلطان بعلما ولمشائخ بهاء انحق والدین الوله محد برنجسین بن حمد طلبی البلخی والبکری که والدمولا نا (رومی) بهت بروامیت صیحیم منتسب با بو کرصدیق است رضی انشد عنه مل "این الئرس طراشه مین" که مرتان کارین و هدیس سیمی نیشال

"أَسْالْيُكُوبِيْدَ الْبِيْنِي "كِمْقَالْدُكُارِفِهِي آكِي انتساب صديقي قريشي كونشار كرايا ہے-

لفظ جرئ حضرت ابو برشك ساه خاندانی انتسا بكابیته بها را ب - واکتر صاحب حسین طیبی کو نفاطبی لکھا ہے در کتابت کی غلطی منیں ہے - چوکم مستشقین سنے مداتشدید ایا ہے معروف جول کے گئے انگریزی خطیس خاص خاص علامتید فضع کی ہیں-ان علاما سے خست داکٹر صادب "خطیبی" کو خاطبی کھا ہے جو غلط ہے) ہن کی کو پیڈیا آف رکین میں اسی خاص علامتے کئت صداف خطیبی درج ہی-

بیرین اسی طرح در کشرصا حرکی بهبیان همی حفرانی اعتبالسط سیجیم نمین. -"ایرمینی کے ایاب شهرارزنجان میں جاربرس لیم "

چونکرایشیاے کوچاپ سے صوبہ ارسینیہ کے اندر ارز نجان ای کی کوئی سنہ رہنیں مکن ہے " اور انجان کو ایو ۔ سنہ رہنیں مکن ہے" اور انجان کو اعفوں نے" ارز نجان لکور ایو ۔ اس خیال کی مزیدا کی دخا می کی روایت سے ہوجا تی ہے جس میں صنا مذکورہے "جارسال در آذر انجان بود نیر"

مولاً احسن بن بين سنرواري تكفية بي: "مولاً اراغ لميت على المن مولاً اراغ لميت على المندويك شرح في القام عليه المندويك شرح فالقام عليه الدين بو در ول فرمو دند "
الح ملك قول كرعم سلطان علاء الدين بو در ول فرمو دند "
السائيكلوييدًا يرمينيكاك الدر الزنكان «ERZANGÄ» كلها بهوا المناسكة المناسكة

مرا «مبطری» دن وی سراست مقتلهٔ دول اسلامیه انقتلهٔ فایس ملحقهٔ بیشین آرگ" مسک انفیات الانش مخت بها دالدین ولد- مسلع جوابرالاسراد مقدمه شرح مثنوی يه هي غلطب عالانكه بيشين آرط ي اندره انكر نيستنشر قين كى جديد الشيوع تصنيف نقشهٔ فارس ديا بواب، - اسكاندرصو به آرمي نتيج حدو دميس صاحت أذر بانكان كاهر دكها باكياب -

اخرس مجھے ڈاکٹر کلسن صاحب کی سی عجیب فروگزاشت کا آنا اُ کرنا ہے جواُن سے لنوی اعتبار سے ایک عربی لفظ کا تنفظ کھنے میں سرزو ہوئی ہے - وہ شمس تبرنی کے متعلق کھتے ہیں "! اِکمال جندی ابدیکر سلہ اِن (عَمُ هُمُ اُنَّ اور رکن الدین سنجاسی سے فیض وحانی حال سلہ اِن (عَمُ هُمُ اُنَّ کہ اِن اور رکن الدین سنجاسی سے فیض وحانی حال سی عبدیدا طیسی مطبوعہ نولکشور لیس کھنؤ میں بھی سی محافظ لفظ سکتہ اون ورج ہے صبح عربی لفظ سکتہ ہے جس سیمعنی نونمیں لوگری وغیرو سے ورج ہے صبح عربی لفظ سکتہ ہے۔ سے معنی نونمیں لوگری وغیرو سے こししんどうなを

نگلس نعمدردی کی سیاسیات بخشنیس کی ہے۔ حالانکہ یہ عقوان ہرت انہیت رکھتا ہوا عقوان ہرت انہیت رکھتا ہے۔ رقعی کا وہ زا نہ تھا جباغ نوید کا بڑھتا ہوا ندور کم ہور اہتھا ،عباسید کا جاہ وجلال زوال بذیر تھا اور دنیا ہے ہاتا ہم ایک میسری قوم ترقی کر رہی تھی۔ جسے ال لجوق کے ہیں سیاح قبار شیل سے تعلق رکھتے مقے حس سے ترکی ایساسانی لوگ ہیں۔ امیر علی مہٹری

"سلطان معود غرنوی ناملی قیه شیکست کھائی مسلطان کی دفات دستناع کے بعد کیجو قیمہ نے طغرل مبایک کو ابنیا سردار بنایا۔ ابن اشرے تول کے مطابق طغرل مبایک کی عاقل حکم ان تھا۔ بُر دباری ور شخاوت سکی عالیٰ صفات تھیں ،سادہ پاکباز زندگی گزارنے کا عادی اور علم کا دلدادہ تھا۔ طغرل نے بہت جلد حمید جان ،عراق عجم ، خوار زم اور مغرب وسرے اہم صوبوں پر ابنیا تبصنہ جالیا۔ شالی ایران "ین کی بوٹ اسکے حریف نے ایک میں مناب ایک میں مناب کا نا سروع کیا یا ابنامطح بنا یا طغراجب کوئی شهر فتح کرا اس بیل بنی فتح
کی یا دکار کے طور پرسجد باید رسد کی بنیا در ال دیتا - ایکی پر مبزگاری کی
شهرت منا لفین کے سرکر نے بین اسکی مدمو دئی ۔ اُسوقت جباب طغرافی اس
میر سیاسی کامیا بیاں حاسل کر را بھا اور توسیع حکومت بین شغول بھا
خاندان عباسیہ کا بوڑھا راسخ الاعتقاد خلیفہ قا در اِبتتہ دم توڑ رہا تھا ۔ "
(۱۱- ذی الحجیم ۲۲ سم ه

أميرعلى كابيان كما عفول فياياية قومى لقطيني أيك سفرار کے نام پر رکھاجس کے الخت وہ اوراء انسراورا سکے بعد خراسان پر داخل موسئ، الفول في الما مقول كيا عرب را فرمر علوما كے مشاغل میں سفے ال کبوق دولت اسلامیہ کی توسیع میں صد تقے کیار ہویں صدی کانصف تن خری حصاب کے کا زاموں کی تہا شاندارتائ ہے طغرل کے بعداسی بھیتھا البیسلال سکا تشدیق اليارسلال فلين جازاد عدائ سلمان وليترش كواليتيات كويك كورنزمقرركيا يشليمان ايمطاقل حكمران ورايشجاع سيابي ابت ابوا-الس نيشال من ١٤٤١٤٥٥٥٨ الكاسلة ويعنون من محرة روح مك ابنی حکومت وسیع کی اور فرگستان سیح کمرانوں سیخراج لیا۔ اس نے بايئة تنت يهك الس ركفا تفا ليكن بصليبي الواليون يستمرات حانار إقر قرنية إب تخنت إدا ايشيا ك كوكات بن التي شاك لوكا الاربول كفتنة كم حكوت كرة لهديد الرُع وأسلاطين ومسك نام سيمشهورين-انكى كورت تارن كرستها آرا فيدموجود إي-ب خانذان كاهِ د دون إدشاه علاء اندين كيفيا داول رسور وهم معملة ه

صوقى شاعرمولا اعبلال لدين رومي كادؤ غيات الدس كيخسيوسوم كي عهد مين مولانا كانتقال ب<del>رُوا-</del> يرتقى سياسي فضنا حبركارومي ن كمرامطالعه كياتها- إسعمد میں کسی قدر قدم تقدم و تا خرکے ساتھ بڑے میں میں میں ستندی، نظآمی ، خطآرا ، ابن عربی دغیره کابپی زا نهرا - اس سے کسی کو السبيركاحاه وحلال اغزنوسه اسطوت و اسلامی حکومتوں میں مایز نا زحیثیت رکھتاہیے - فطرت کی بوقلم بزم مہتی کو رونق دے دے کرمٹا ایکرتی ہیں۔ساتویں صدی کی س ب سراکردس ، روی توصوفی گھرانے میں سیا ہوئے۔ HISTORY OF THE SARACENS. L

شمس

والداسانده والمساس الم الوث على - المكان ومريع الم ت و کل مراعظ و کل در د در قت کے اعتبر 111 50

مِينَ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ الْمُعَالِدُهُ

یمتعلق محض سرسری محبث کی ہے بنہائیکلومیا أو البحرا بنتهكس كاندراس عنوان كريخت المفصالحث إبي حاتیہے مقالہ نگارنے اپنی اس مبدط در مققانہ کا وش کے افیری ليهم نظريرهي بيش كياب كرقصوف يستحنيل ببرك متعلق ايران اورشالي مغرفی مهنّده بیشهی عقا مُدکا مبت طِراا تُریّرا ہے۔ اور اسی بنا پراُسٹے متیجہ كالاب كصوفيا نتخيلات مندوستان كفلسفة لوك ورويدانت ستام موك مين "سيس شكنيين فرقنشيد كا دعه دميلي صدى تجري سيمين ہوگیا تقاجونتیجہہے سیاسیات اسلامیہ کے احتلال ا دربنی مانٹھ و بنی اس كى قدىم زاع كا-يىخىال بى فاطيم صرك دان سى برورش بالجوان بال بهاں پیهمعیالیادر باطنبه بینارا - اران میں است "شناعشری" لقیام تیکا كيا-ع صفوريد رعن المستاع المال كالرب زور شوركسا تقنشرو شيوع بوا حكوست ساهندبهي افراد نيهي بهير حصد ليا-ايان كي صفوی لطنت ہندوشان کے دول عصر میکو یہنیشیعیت کاپیام ہ

ر ہی - بھی وجہ ہے کہشا ہ طہا سے نہا یوں کی مدد کی ورنہ پہلے تو "شاہ گرمیتهاها کیکن حبیت ایس کی بهن نے ہا وں کی راعی ٹرھی توٹا آ نوح اورسامان *جدل مُبتياكر د*يا (فرمشته) اسى طح سلاطيد بخيم عا دل شأي ا ورنظام ثنا ہیںہ کے بیاں ایرانی تحالفت پیونجنا اورقط شِنا ہیں کے ساتھ ازدداجي تعلقات سي شيعيت كي تبليغ كانيتحد تقفي (ديمهو ومثة مذكره سلاطين وكن،عددها كيري يرصفوي خاندان كي سيدانيا مغَاشا براد مصيباً ہي گئيں (اقبالنامُهُ جَا گيري)سلاطين دکن ادرشا إن خليم کے دربار میں ہمیشر حکومت ایران کی طرف المجی اور بیار مبراتے مقے كمتوات اور تحالفُ كى فهرتيل وراق اريخ مين نبت بين-اشاعت بي شعرا كاسلسار ببندها رما ، اورشيعي صوفيها ور درونيشول كي آمدر بي ميثعراً مغل درا رکے زیرسرمیتی بہندوستان کے اندر لینے شاعران تخیلات اوصوفيا زفكرواحساس ين يعي عقائد كي تبليغ ركي يهي وجب كمهندوستان كاكثر شول اكابر شيعكر نداءي - أردوشوا فارى حيور كومكى زان س شعركمنا شروع كيا عقا-يبى وحبب كرتمير سودا، أَنْشُ ، أَلْسِخ ، غَالَبِ سُنَى بُونَ كَى كِلِي عِيْقَةً إِرْسَا شيعين كَلِّ-

بشنش كاينتيخه كلاكها دل شاديث ندان بیر*شعصت* می با<sup>ا</sup>د شاه *گزیل* - بر بان نظا مرشاه نی شاه طا مرکی حذفه اثروربوخ ونبركشف وكرامات ورعلم فصنل ديكه كرمذ مهاشاع شيري قبول كراما <u>. قطرت ب</u>سركو تو دكن ك*ي شيع جنكوبت بي كهرسكتي بس قطب* شاہی خاندان کی *روکیا رصفوی شاہزا*د ول سے بیا ہی گئیں۔ نظام شاميدها ندان رجيب طرح شاهطا مارشناعشرى كااثرر إسحاح قطب شابهی گفرانے میں محدقلی قطرشلے ہے عہد میں 'سیر محدمون استرآ! دی کا الرورموخ تفاجوا أيتبعى عالما وربرك بإيدك شاعرعق أكي بهتيك استعارتاریخ فرشته میں درج ہیں'۔ ابرائیمها دل شاہ ٹانی پرمیصا کے ہارتی رشیعی نے انرڈ ال رکھا تھا۔ ایرانی شعراکی کا فی تقدا دور ہا راکبری ر ا بی جا تی ہے ۔ اسی دولت مغلبہ کے اتفری دور میں بھی ہر با دشاہ کے عب رات معى مذمهب كا ايب ممتازا يراني شاعرة ماريا - عرقي، نورالدين ظهور ملک قمی، تقی اوحدی ، نظیری ، ابوطال کلیم، صائب تبریزی ، حزین

الابحى كاسماك كرامى لينه دعوب كي شوت مين بيش كرسكتا بو صوفی نقراا درسیاه ل کولیجئے، انکا بھی مسلہ بندھا ہواتھ آیکیں ٹیما ڈ تردکن میں نیے حبر طرح دولت ایرانی کے مساعی کی بدولت علم فضل ا در زہر وتقوی کے ذریعیہ سلاطین دکن پیشیعیت کی تردیج ہوئی کہی طرح ایران نے اپنصناع لیے شعرا اپنے مصور بھی کرفنون جبلہ کے ذرىيە مغلىر كوشىعىت كاپيام ديا- تارىخ مصورى كامسار نظرىيە ك ایرانی مصوروں بہزادا در تبیرک کے سردوں کے باعقول مغل سکول کی بنیا دیری تھی۔چینا بخد انگلستان کے راتی اکا دیمی کی ایک حد میطبعہ كتاب يرشين أرث كاندرفن صورى كافانس مقاله كارلوميس بن لكهتاب كذميرسدعلى كوهواك شاع بهي تق ا ورمصور بهي بهايول ایران سے کابل میں مدعولیا ، انھیں نے مغل سکول کی مصوری کی بنيادركهي " مرديد بهال يرفني عدبارسير وقت طلب عبت نهيل إوسكتى كما يراني فنون تطيفه في مفل أرسط بركيا الزكيا ، اور درا بصفق کی اس فیاصنی اور بارش الطافے اندرکون سی نفسیات کار فرایتی لكين اس سے انكارنسين كيا جاسكتا كرمغل رائے ہر مرشعبہ صورى وہم

تتمس تبريز

شعردا دب ونیز ایخ دسیاسیات کامطالعه کرنے کے بعد ہم ہن تیج بر پہنچتے ہیں کدار انی جالیا سے بڑی صداک ن پراڑ کیاہے۔ انسائيكاديية إكم مقاله نكار في تصوف ي عقيه "يرمرانا پر بینهٔ کرتے ہوئے اسے پوگل ور دیدانت سے متا تربتا یا ہے نیکلس ن"انشراقیت"سے اسکامواز نہکیا ہے۔میراخیال ہی ہی ہے کاتھ كاندر يرومرت كوتعلقات اوراميال وعواطف إك مات بي أن مي معنى خارجي عنا صرهي شامل مو كئي بين جن كوكسي طرح "اويل كي بعديقي" اسلامي بنيس كريك" - و قرام و المحاسب

دوى نے فرقہ مولويہ كى بنا دائى - اسائيكاوپ يا برمينيكا كى القريخ كے مطابق مولانا نے شمس لدين اور علاء الدين كى يا دميں يہ طريقيدا يجاد كي اليے صاحبزا دہشمس كرتا ہے صاحبزا دہشمس كے قاملول میں نظے - آپ تو اسكے حبنا ندہ میں بھی منیں شامل ہوئے استیار کی خبرا دہ میں بھی منیں شامل ہوئے استیار کی خبرا دی میں الدین كی خبرا دیں ہے ، نہ جا می نے ۔ استان کی الدین كی میں الدین كے دی میں دیروستی دو الی ہے ، نہ جا می نے ۔ استان کی کو کی میں دیروستی دو الدین کے دیا ہے ، نہ جا می نے ۔ استان کی کو کی میں دیروستی دو الدین کے دیا ہے ، نہ جا می نے ۔ استان کی کو کی میں دو سوئی ہیں ہے : ۔

"ا نفیس شهدا (علاء الدین اورشمس تبریز) کی یا دیس تملاک فی طریقهٔ مولویه کی بنا دُالی جوز بدو واع ، این فاص عبائے خم اینی تو اور موفیا نه رقص (سلاع) کے لئے مشہورہ مولویہ کے نزدیک نزدیک سلاع کی بنیا داس عقیدہ پر شبی ہے کہ ان کا رقص ظامری اعتبار سے سیادوں کی گردش کا ایک ارفرہے - اور باطنی اعتبار سے سیادوں کی گردش کا ایک ارفرہے - اور باطنی اعتبار سے اور کی سیادوں کی گردش کا بہتر بتبا آ ہے جو صوفیہ کی والها فرحیت الهی کی بہدا وار ا

پیم بیقه آن کسترکی مالک پین مرجه به اور اسکی خلافت چیسوال سے قونیہ کے اندر مسلسل رومی سے خاندان میں جی آرہی ہے ''یحسام الدین'جن کی فراکش سے شنوی کی ابتدا ہو ڈی مرھ سام الدین فرقائمولومی سے خاص معاون ہو گئے حبلال کی وفات کے بعد صام الدین فرقائمولومی سے خلیفہ ہوئے اور آئی وفات در مرک تاریخ اسکے بعد حبلال لدین سے جھو لڑے بہا والدین احد معروف بیلطان ولدخلیفہ ہوئے ''

علائد الدین کوان سے جھوٹا بتا الہے۔انسائیکلویڈیا بڑیالڑکا لکھاہے اور علائ الدین کوان سے جھوٹا بتا الہہے۔انسائیکلویڈیا بڑیلیکا کامقالئیکا سلطان ولدکو جھوٹا بتا الہہے۔ اور سکی تصدیق نفیات کی اس روائیسے بھی ہوجا تی ہے جس پیٹمس تبرنزی شاہلیبی اورمولا ناروم کاسلطان کو بین کرا مرتوم ہے معلوم ہوتا ہے سلطان ولد اسوقت کم سن سفتے خودعلا الدین محمد نمیس کے قاتلول میں سے نقا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے وہ بڑا ہوگا۔ تا بی نے مقدمہ میں بھی درج کر دیا ہے کہ علاء الدین محمد نے شمس تبریز سکے مقل میں ہے کھلاء الدین محمد نے بنسائیکلوریڈیا بڑینیکا میں ہے کھلاء الدین سے تقل میں حصد لیا۔ بنسائیکلوریڈیا بڑینیکا میں ہے کھلاء الدین سے تقل

ك سلساة سِينْ س كويهانسي دى كُنيُ في لاسته بوطئ مقالنگا ركه تات. "ستسرالدین کے مستبدا نھا*ین نے ب*اشندگان **ونیے کو را فروختہ** کر دیا اور ایسی بلوه میں حلال لدیں کے ٹرے صماحبرانے مانے گئے ہتمس گرفتا بيوك ا ورقتال كرد بياك يا كمراز كمرلابيته بوسك " بكلتس فيمقدمه بي لكهام إعلاء الدين فيتنس كي كمرشدكي كم بعدد فاست یا زئو- فرقهٔ مولویه کی خصوصیت تعیاع می پوتو زود صدى كے قديم صوفيہ كے بيال ساع كارواج قفال امامز الى مولا اروى سے ایک، صدی قبل کرنے ہیں-رومی کے دا داا چرطیبی ا مام غزالی کے برس عباني احدغزالي كمره يقف كيميا بسعادت ميس سالع تسيمتعلق برى مسوط كبن مير عنال مي فود صوفيانشاعري ساع يرمني م اس منيُ ردي ك كلام رتينقيد كيسلسان صوفيا نهشاءي كارتقا و "اربخ من يحبث كريته ولي ماع معمتعلق مفصول ومثني والي وأنيكي -المحضة والرصاحب بعض مباحث كسى ورفضيل رنى مسلسله مين المتحضرات المارك والمنظرة من شيخ بهادالدين لدابر إن لدين تحقق ترمذى بنمس تعبرنه وهبلا كالدين تونيوى جبيي عسام الدين مسلطا أولية

اللين الدين

ع بها دالدین دلد کے متعلق ڈاکٹر کلسن نے لکھا ہے کہ الفول نے سیاسیات میں مصدلینا شروع کیا مسلطا فی قت قطب لدین وارزم شاگا کی بدعات پر حملا کیا۔ وایت پر بھی کھی ہے کہ المبح کی بدعات پر حملا کیا۔ ڈاکٹر صاحت نے ایک وایت پر بھی کھی ہے کہ المبح اثر درسوخ سے بادشاہ وقت کے دل میں اسٹن جسد بیدا ہوئی مقامی نے کھا ہے کہ لوگون نے ان پرخر فیج کا الزام لگا یا، اورج نکر جے نام بنے ہو سے اس سے حضرت امام فرالدین دازی جیسے علی اکواپٹر حسد وقت نے کا میں دائی ہے۔ سے المون کے الکھا نے حضرت امام فرالدین دائی تھیں۔

انبول ف داخر المولات تأم م ال شدوم ح فوص عوام سنت جمع المعلى المجرورة فوص عوام سنت جمع المعلى المحرورة فوص عوام المنت جمع المعلى في المام فخوالدين والذي وغير والرف عرق حن كتبي عذر خواستند مل "
م المحمد من المحمد المحمد

سك تفيات الانسس

"سلطان سعید خوارزم شاه نیز در طازست ا به نام به تقدیم می رسان دو امام فرالدین نیز به تبعیت می آمد و حضرت مولا نا در اشناب موقطت مز مذہب حکما سے یونان فرمونے و گفتے کر جمعے کرکت بسمانی دا در لین ت انداخته اندوا قاویل مدروس فلاسفه را بیش گرفته امید نجات و اشته با امام را ازیں معانی حسد باعث می آمدوا یا می خواست که نز دسلطان کلمه سرو مدکه اعتقادا و فا ترکر دو "

انتخاب ديوان

كے خون كا دھبتہ ايخ كامطالعہ كرنے والے آج جى بنفاعبرت ينتقة ہر اسىطرح وتناعى طاقت سيومزوب موكرسلاطين نے محصَلَ برشا۔ بإست بعبض نرركان دين كے ساتھ والها نہ عقيد تمند يوں كا اظهاً بھی کیاہے ، اور روا إنه كروخ دعیت كابھى - ارسِن كرم ھي كى ہے اور جوروستم بھی ۔ چنا بخیرجمہ نظام شاہیہ کی ایک شہر شوخصیت ٹا ہ طا<sup>م ہم</sup>ر کی زندگی سے اس نظریری توشق ہوتی ہے مصفو یہ سے جورسے وہ ایران مسيرهالاوطن ہوئے۔ دکن میں مقامی شہرت ہوئی اور مرجع أمسبنے توسلاطين في نوازا - يهي واقعد شيخ بها والدين ول كوهي ميش آيا-غوارزم شام يركوان كاوجود سياسي اعتبار سي خطراك نظرة يا-اسكي ا كاس طراسى وحديدهي على كراب كوشا بهى كفول في سينسسى عداً قديم عما انسائيكاوسينه بالبينيكاي تصريح مصطابق آب كي والده ماكه بهال مطأ خوارزم شاه کی اکلوتی بھیں اس لئے باد شاہ کوا در بھی ہنطراب ہوا ابل در باری مکت سنجیول نے اسپر مزید اصناف کیا اونیٹی کینے کے اوشاہ استبقبال كيا حضرت شيخ سوارتقع ادرا دشاه بإبياده بهاءالدين وكمد اصرارهمي كياكه بادشاً ه سوار بوليي لمكين وه اورهبي تواصع كا اظهارك خ

سك عنائب ادشاه ف فودشخ محضور مي عض كياكر تُوكورس ف آب كي زرگي وعظرت متعلق سُناهقا اس سے منرار گنا زاده إيا "شخ فرما ياليو كر ؟ إ دشاه نے كها ،-

"مشائج وعلماً ومفتيان اطاف بلاد داقصات مصروبندا دكهينيا مى آمدند ئى كەدست بىن دا دندے مهادرلرزه يافقى ، كىلات اي بررگ كەچچى دست ادرا بىسبىل قىبىل گرفتم ازغامىت مهاست وغلىبُر دلاست ادىم، اعصنا سے خوسن درلرزه يافتم"

لادنده مین ب قامی کالج کے بیسیل تفریموئے۔ شیخ بها دالدین کی بزرگی، شهرت اورمنزلت کی سے بڑھ کرا ورکیا دلیل ہوسکتی ہے کی بزرگی، شہرت اورمنزلت کی سے بڑھ کرا ورکیا دلیل ہوسکتی ہے کوری بادوس اور کی نوبون اور کی تعریب کہاں سے تشریف لائے اور کی تعریب کہاں سے تشریف لائے اور کی تعریب کہاں سے تشریف لائے اور کی تعریب کا مدول کا دور کی تعریب کا مدال دور کی تعریب کا مدول کا دور کی تعریب کا مدور کے لا مدال دور کے بیاری قوت کی مدور کی مدور کی مدور کی تعریب کی ماری تو مدیر کرمائیں تے ، ہاری حبیب کی مدور کی کرد کی مدور کی کی مدور کی مدو

لوگوں نے جبشی شما بالدین سروردی سے اسکا مذکرہ کیا توافعو

نے فی الفور کہا صافان آلا بھاءال بن البلخی ۔ ترجمید بہاءالدین بنی کے سواید دوسرا اونین کت '

استقبال کے سئے روا نہ ہوئے جب نز دیک پوسٹے سوادی سے
استقبال کے سئے روا نہ ہوئے جب نز دیک پوسٹے سوادی سے
استری خانقا ہیں رونی
افروز ہونے کی دعوت دی سٹیے نے کہا" غلاموں کے سئے مدت
مناسب " یانخیتین دن کاٹ مدرشت ننصر پیس عظہرے۔
شئے شہاب لدین شف لینے ہاتھ سے مولانا ہا والدین کاموزہ آبالا۔

## برا را لدي فق ترمذي

بران الدين محقق سادات ترمذين منصقه- اوراين خارزاني شرافت اعتبارس برت متازنگاه سے دیکھ عباتے تھے۔ اہل ترمذ وخراسان آپ کو سیدسردان کے لقت ضاب کرتے منقيب دن بهاءالدين دلديخ قوينه مين تقال كيا وه ترزي اليف دوستول كرسات بي بوك عقد كيف لكي افسون آج ميرسى أستا دا ورشيخ مولانامها والدين ولدف أتقال كيا " چندونول کے بعد حلال الدین کی ترمبت کے لئے قونیمیں ادر نوبر تك وى كى ترسيت كرتے رہے -سيد بران الدين كماكرة يقف كصلاح الدين ديسطان ولدابن حلال لدين روى ك خسر عفى كوي في ايناحالي شديا ورحبلال ديج قال أيك مرتبه سيرصاحب غبار آلودزمين بيبيع وك شف- ايل یں شیخ شہا بالدین سرور دی تشریف لائے عارسے وکت کی

m + > >> \*\*

一十分智川路

صلح الدين وشوى

شیخ صلاح الدین ابتدائید بر ان الدین عق ترمذی کے مُرید

عقد - ایک دن مولانا دوم طبق بنانے والول (زرکوب) کے محلیت

میری ہے ۔ انکی صرب کی آوازسے آپ کے اندرصال سید انہوگیا - اور

آپ جمیخ مالے نے گئے - سیخ صلاح الدین ڈکان سے اُرت اور ولانا

مولانا

مولانا

دوم ظهر کے دفت سے عصر کے سیاع میں شفول ایسے اور میزال بیت اور مولانا

مولانا

مولانا

مولانا نے بیری میری کی این درکو بی

میری سی میری نے میری کی این درکو بی

درس میری کی این درکو بی

رسب موران سے آزا د ہوگئے۔ شخصلاح الدین ڈکان کٹا دی اور دوجان سے آزا د ہوگئے۔ مولانا روم کی شفینہ ندگی نے بھرکر دہ لی اورٹس تبریز کی طرح ان کے ساتھ اُنسو محبت کرنے لگے۔ وس سال ہمائے دنو رحضرات ہم سیالہ وہم نوام کے میں مطان ولد ترب المح ہوگئے تومولانانے شخصیلاح الدین کی لڑکی کے اُنکی شادی کردی - ان سے جلی ھادت بیدا ہوئے ۔

م ملی مسام الدین میری در در دانسان سرنتهٔ می کهی که ریمانام

چلی حسام الدین (جن کی فرانس سے متنوی تھی دئی) کا مسلام م شخصام الدین حسن بن محد من مشن بن اخی ترک تھا مصلاح الدین نے دفات پائی تو مولانار وم کی والها نہ مجست انجی طرف تقل ہوگئی۔ شنوی کے وجو دمیں آنے کا سبب ہیں مبارک مہتی ہے بیٹمس تبریزی صحبت دوی کے اندرایسا فغان و در دب پراکر دیا تھا کہ مولانا نے غرایا کا ایک دیوان تیا رکر دیا جسام الدین کی موشت ومصاحب کے زما

میں آئے شنوی کی ابتدا کی حیان نجر آئی کا بیان ہے ،"وسب نظر منوی آں بود کردول میں حسام الدین سیال صحاب براہی کم
حکم سنائی در نظر الطیک بینے فر میالدین عطار ونصیحت اگر ہے دریا
ان فدمت مولانا در خواست کرد کراسرار غزلیات بسیار شداگر بطرز آئی کم
سنائی یا منطق الطیک تا بے منظوم گرد ڈادوستاں رایا دگا ہے بودیا
عنایت باشد فرمت مولانا فی انجال زسرد سار فود کا غذہ بربت

على حسام الدين داد"

شمس تبريخ

اس برجیری شنوی دفتراول کے انظارہ ابیات لکھے ہوئے تقطیم کی انتظارہ ابیات لکھے ہوئے تقطیم کی ابتدا اس مبیت سے ہوئی تقی

بشنوانن في الكايت ميند ازمراني إشكايت ميكند

' يس سخن كوتاه بايدواك لام"

مولانا بولغ فرایا گفتل اسکے کہتما ہے دل مواس فراکش کی طفاک پیدا ہو مجھے بذریع علم باطن معلوم ہوگیا کہ اس قسم کی تنا کے نظر کرنی صفرورت میں 'وہا کا بولٹ جانے شنوی کہنا سٹروع کیا کیجلی بھی شروع را شے صبح میک مولانا بولئے جانے تھے اور حمیبی حسام الدین کھتے جاتے اور عمر عمر کو مولانا ہے مدد بر دیمر صفح جاتے تھے جب بہلی حبار ختم ہوگئی توہیبی صفح الد کی جیدنے اشقال کیا اور شنوی کا کام معضل لتوامیں ٹرار ہا۔ دو برس کے بعد بھی حلید نانی کی ابتدا ہوئی اور کتاب تام ہوئے تھے۔ مولانا بولتے جاتے تھے اور شمام الدین لکھا کرتے تھے۔ THE THE WATER

م اطان ولد

سلطان ولدكا تذكر فكلسن سنيشس تنبر بزيسك صنمن مين لكها مقدمهٔ دیوان (مطبوع کمیرج) میرهسرت دسی حالات درج بین ج س تبرین سے تعلق ہیں لیکئٹن نے بیٹام واقعات نفات الائنس یئے ہیں سلطان ولد' رومی کے ایک عزیز ترمن ہو ہنارفرز ندھے۔ مولا أكما كرة تقط كرساطان ولدكي سيدائش كسيسك ين سأ مرل إ-ميراكلام ميرس قول برردشن والتاب بسلطان ولدمير وفعل كى زندەنصورىي مولانان اسىنے مدرسەكى دىدار برنكھ اتھا كەيميا لاكا بهاءالدين نيك بخبت، اجِعاب، ارهار اهيي زندگي بسركرالب " سُلطان ول بسے خُدیقیر کیجمرٹا تی ''کے وزن پرا کہ بنٹوی لكهي عقى اوربيت معارف واسراراس ميرجع كئے تھے فغات مين سكانام درج نهين- استائيكلوپيدياً بيرينيكامين اسكانام دباينيامه لكها إواسي -رمابنا مهركي مزتقضين نسائيكلوبيد ماآت وكون اينتهكس رقاموس لندمه في الاخلاق مين إيى حاتى هي مقالز مكار لكوتا المين - "کونبرخاتون بنت الارشرف الدین عرفندی کے بطن سے دواریکے بسیدا ہوئے جن میں ایک سلطان ولد تقے۔ بدرا بنا مرک صنف ہے کو بیرت ب فارسی زبان ہیں ہے لئین ہمیں ترکی زبان کے سلجوتی محاورہ میں ۱۵۱ رباعیات ہیں عرمفر، بی ترکستان کی شاعری کا ایک قدیم ترین اہم مٹونہ ہیں (مجوالہ ۲۵۲۲ محاصلہ معاصلہ ملاحیم

منگستن نے آپکے دستن حانا اور شمس کوساغڈ لانا لکھا ہے لیکین منگستن نے آپکے دستن حانا اور شمس کوساغڈ لانا لکھا ہے لیکین

بهت مجل طریقیہ سے سکی تفصیر حسب ذیل ہے:-سر ریزون

**جانتا**نہیں ہے ۔جاہیئے کہ اُسکواسکی وات سے آگاہ کر ویسلطال<sup>فی</sup> لد وُشق ميں بيوسيخ اور جهاں مولانا روم نے بتا ایتھا وہن شطریج <u> کھسلت</u> ہوئے دیکھا، اینے ساتھیول کے ساتھ سروقد حفکا در اظہار دردگا-اس بورومین رئیسے نے حب پیماشا دیجھا توشس تبریزی بزرگی تھی، اینی ہے ا دبی پرسٹرمندہ ہوا ، ننگے سر ہوگیا ، ایان لا ہا ورغو ہمیش کی لداینا مال نشا دیے سیمس نے اسکوفرنگستان جانے کی تصب دی الكرول دعوت وتبليغ كرے ادرانكا قطب بن حائے-اس سلطان لدني وكيدال لائے تھے آسے کفش مبارک پرنشار کردیا او هِ تِهِ كَانُخ روم كى طرت كرديا ،مولانا اورتا مخلصين كى طرف روم بي كى استدعاكى يشمس تبريزن قبول كيا يسلطان ولدين اينالكور ابيش كي التمس تبرزيوار بوك اسلطان ولديابيا دوآ كي ساته جلية سَلِّكُ مَثْمُس فَكُما "بهاءالدين سوار بوحا " سرْعُوكا كرعواب دما" إدثا أورغلام دونول سوار مول حائز منين ب "دمشن س قورنية كميايا و ركائب ساعدت جب قوسنه مين بيوسيخ شمس في مولانا دوم سے سعطا فئ لدى غدمات كا تذكره كيا اور فرما ياكر ميں نے ان سے بيركها او

انتخاب بوان

تنمس تبريه

الفول في فلان والي إ" ورببت بشاست كا اظهار كرف لك-سنرتومولانا روم يرفداكيا اورسيرسلطان ولدكو بجنشد إ-آرسلطان لوعمر بذح بقبي ملتي توان سي قلب مين اسي آگئم بيربهو بي هو اس سفرشاً الله مرى طرف سان كول كئ -أميدكم مسيعي الكونين ما ہو -"مولانا روم نے انتقال *کیا-*وفاتے ساتریں دن *علی جس*ام الد<sup>ن</sup> نے جانشینی کے لئے کہا الفوں نے ہمایت رقتے ساتھ معذرت كى اورغود حسام الدين كوليني بير زبرگوا ركاخليفه نبايا يسلطان قو م الم طريس وفات كي -

شس تبرزیسے متعلق نکلتس نے لکھا آپ کہان کو اسکے بیرومٹر اکو الدین خیاسی نے جلال کی الماش میں ارص روم کی طرف بھیجا ۔ جامی محاصیہ فریل رسان ہے ۔۔

«جس وقت مولا انتمس لدين با إ كمال ُجندي آ ت شیخ فی الدین عراقی هیی حضرت بها الدین ذکر با دماتا دی، طابق فيفن خدمت ع ل كريد عقي على وراصنت كيدير ت مير سين كرتا - ايك دن ما ما في فرا أ مِيْ الشمال دين إجواسرار وحقائق فرزند فخزالدين برِطام برموت ماية ه تم رینیں ظاہر ہوتے ؟ " الفول نے جاب دیاکہ محضرت!ان زماده مجدريشف بوتاب يمكن جريب كرده علومظا سره عدد بس على مطلاحات بيرايني كيفيات ومشابرات كانطها ركرتيبي میں اس سے قاصر ہوں " الکال نے دعادی کہ خداے تعالیٰ تمرکو ایک سیامصاحب عطاکرے گاجواگلوں اور تجھیلیوں کا کمال تھا ہے۔ نام سے ظاہرکرے گا ، اُسکے دل سے حکمت وعلوم کے چیٹنے کل کرانگی زبان سے رواں ہونگے اور حزف و آواز میں حلیوہ پائیں گے۔ یفقش و طرازش بھا اسے ہی نام سے منسوب ہوگی ''

المحاسك مي مام مسلمسوب اوى - المحاسطورين ديوان مس تبرنزي وحبتميه كم متعلق لكها عا

ہے۔ بیراٹر نقاا کیک شدطر نقیت کی دلی دُعاکا ۔ گویا ابا کمال حبٰدی میں کی دعا ''دیوان شمس تبرز' کی دختیمیہ ہے۔

شمس اور حلال کی القات سے متعلق بھی کھسن نے بہت اجال اور اختصارت کا م لیا ہے ، حالانکہ اکی القات کے حالائی اللہ اللہ کی القات کے حالائی اللہ کی القات کے حالائی اللہ کی اللہ کے حالائی کہ دو کی ایک میں ایک ن الکہ اللہ جنہ کی ایک سے جائے موسکے لائے "حصر شی سے مربو کے تقے یہ شن کر دف نے گئے ۔ ابا بہر نہ جو اللہ تھے یہ شن کر دف نے گئے ۔ ابا بہر نہ جو اللہ تھے یہ شن کر دف نے گئے ۔ ابا بہر نہ جو اللہ تھا تو اس کا مصرف نظر نہ آتا تھا اور آج حب با تھ خالی ہے تو محل میں خیال آتا ہے کہ حب با تھ خالی ہے تو محل صرف نظر نہ آتا تھا اور آج حب با تھ خالی ہے تو محل صرف نظر تہ آتا تھا اور آج حب با تھ خالی ہے تو محل صرف نظر تہ آتا تھا اور آج حب با تھ خالی ہے تو محل صرف نظر تہ دیا ہے ۔ دیکھ وجب تک دولت کا حجاب تھا تم کو سیجیت

میسه بنهٔ تی حب یا کئے نیا کی دولت قبضیة س ترتی ہے نہ توعروشعا بی بى غارت نسىسىلىدى ب، نىنقاب محات در بوات سى المالدين الموقت يي خيال كرب عقر - أهنون في توسكيا ، با إكمال سحاور زادة مستقدم وسكن درخلوت ميس مطيم كردكر وفكرس شغول موسك -ستعلقه بن شمس لدين مفركية بهوك قوينيون المتع توايك كَرْسِ عَلْهُرِ - مولاً ما روم إس زا منهي درس فيين مين شفول عقر-الكسادن فمنداب عاعمت كمساقراس كمرى طرفت كزريس عَلَى كُمْسَ آنَ ادري ورا ورا كام كوكر كن كي أنا ملسلمان، ا إيزيزا ده بزرك اي يا محصلي البيعلية وسلم ؟ "مولا اردم فرمات هے کس سوال سے ایسامعلوم ہواکراسان سے ساتوں طبقے ٹوٹ کر زمین برگر شیب اور میرے باطن میں اکیف بروست آگ لگ لگی ہے اور داغ كى طرف برهر رہى ب اور و ال سے دھوال ساق عرش كا بيوخ را هي - اسك بديس فيواب إن هر شرب اي البي سي الزينيوكيانسبت إسمس - كماكر مُصطفِّ ني كما سيم ماعزناك حق معرفة لك-اورابويزيركته برسبحان مااعظم شانى و

اناسلطان السالطين ترجيه: -ميرى الكي السابراك ميرامال ماوري

مولاناروم نجواب دیاکه ابویزید کی بیاس ایک گفینط
سے بخبرگئی وہ سیاب ہوگئے، اُن کاکو زہ ادراک بھرکیا اور دہ نور
ائے گھرے روشن دان کے مطابق تقا ایک صطفے کوشد بدیباس
تقی اور آپ کاسیئن مبارک الدنش ح داھ صدل دلھ سے بھرور
تقا۔ وہ فراخ زمین کی میٹیت رکھتا تقا اس لئے بیاس کا اظہاراور
ہردن ڈیا دتی قربت کی درخواست کرتے ہے۔

شمس نے حب یہ شناتو چیخ مارکر گرے ادر بہوس ہوگئے مولانا اوسنط سے اتر بڑے اور شاگردوں کو حکم دیا کہ تدریسہ بی سے چلو ؟ حبیثی سر ہوش میں آئے تو دیکھا کہ اُن کا سرمولانا روم سے ذانو پر تھا۔ استے بعد دو نول جنوت میں جلے گئے اور تبین ماہ تک نی ن راضی جب کا لطف روحانی حاصل کرتے رہے ادر کسی کی مجال نظمی کہ اُن کی خلوت میں آئے۔

ر درسری رواست بیده کهشس حبقی نیسری بیوسیخ تومولا مارهم

کی درسگاہ میں آئے ، وہ ایک حوض کے کنائے بیٹھے تھے اور جیند ك بي سامند كلى تقيل سِنْس في وهياكريكون سي كتابي بي بي وملاً ا نے کہاکان کوقیں وقال کہتے ہیں اس سے تم کوکیا مطلب ہشس نے ا عقر بڑھا کرتمام کتا ہیں تھالیں اور ان کوعوض سے اندر ما تی میں ڈال دیا مولانانے نہایت افسوس کے ساتھ کھا" اے دروسی ا ترنے کیا غضن كيا ان مي معن مبر والدا مدك والديق المنقف الموري حكران كاملنا نامكن ہے "شمس نے باتھ إنى میں دالااوراك ك كرك كت بين تكال لين يا ني في ان ير ذرا الريدكيا على مولا ابعيك ببركون سارانسيه وستمس فيجواب يأكداس كو ذوق وحال كهتي ہیں ان کی تھیں کیا خبر؟ بیررواست جو ککہ درایتے کی ظریب اقابل سلیمے اس لئے شاپر کلسن نے اسکونظرا ندازکر دیا۔ سیرت نگارو نے بہا سے انسانے اوراساطیرا یے دا تعات زندگی سی ال

نگائش نے اپنے مقدمہ میں اشار ہ لکھا ہے کہ شمس شرائیہ مولانا روم رپاسی فرمانروائی کرتے کو یا وہ شہنشاہ ہیں وررومی کی و في علام ، سكتفصيل عامى نے لکھي ہے:-

"مولاناهم فردرا دست گرفته درمیان آورد، فرمودکه او خواهرهانی مولاناهرم خودرا دست گرفته درمیان آورد، فرمودکه او خواهرهانی من ست، گفنت نازنین سپرے می خواہم، نی ایحال فرزندخو دسطا ولدرا بلیش آورد، فرمود که دسے فرزندی ست صالبا اگر قدرسے شارب دست می دا د ذوقے می کردم، مولانا بیروس مدوسبوئے از محائے ہوداں برکردہ برگردن خود بیا ور دیمولانا راامتحان می کردم من قرت مطاوعت و دسعت مشرب مولانا راامتحان می کردم واز برجی گویند زیادت ست "رنفیات

راد مرتبر ویددید دی است رسی بی ایک مرتبر بین در در الدین رازی سفر کرت بهدی دوم مین می ایک مرتبر بینی خرالدین رازی سفر کرت به بینی و نیوی اور حالال سے ملاقات بهوئی - ایک ت فیوی ایک بهتی خلبس میں سفتے ، مغرب کی نماز کا وقت آیا ، دونوں نے شنج مخرالدین رازی سے امات کی درخواست کی - انفول نے دونوں رکھات میں سورہ کا فرون "بڑھی حب بیا زختم ہوئی مولانا نے طور شیخ صدر الدین تونیوی سے کہا معلوم ہوا ہے ایک ارتفول نے طور شیخ صدر الدین تونیوی سے کہا معلوم ہوا ہے ایک ایر انفول نے

مقاری شان میں بڑھی اور دوسری ارمیری طرف خطاب تھا۔" روی کی محابس میں کی بارشیخ او صدالدین کرمانی کی شاہر پڑی کا تذکرہ آیا۔ لوگوں نے کہا 'وہ شاہد باز توسقے تسکین پاکبا زستھے "مولانا نے فرما یا" کاش کرنے وگرنشنتہ "

معنرت بخم الدین کبری سے رومی کو بڑی عقیدت تھی جھتر مدوح حبوقت شہید ہوئے سے اومی کو بڑی عقیدت تھی جھتر مدوح حبوقت شہید ہوئے سے تھی آئے دست مبارک ہیں ایک جھم (حبونیڈا) تھا حب کو شہاوت بعد بھی کا فرول کی ایک خاصی تعارفشکل دست مبارک سے خبراکرسکی محولانا نے اپنی ایک رباعی میں اسی طرف اشارہ کیا ہے :-

مانان محتشها نيم كمب اغركيزند نهانان فلسكان كال بزلاغ كيرند سيكي دست عنالص بإن نوشند سيكي دست دكر برجيم كا فركيزند صوفياندشا بعرى

دومی کی خصوصیا شاعری کو سیجیند کے کئی صفروری ہے کہ سیلے فارس کی صوفیا نہ شاعری کے فتلف دوار برایا یہ بتر بسر سرار لیا جائے اور چونکہ فروصوفیا نہ شاعری فارسی ذبان میں ہمبت سی ارتیا جائے کے حصوفیا نہ جن پر اس صفن میر بحریث کرنا لازمی ہے اس کئے ذبار دہ منا سب کے کیصوفیا نہ شاعری سے اجرائے ترکیبی ا در اسباب نشو دار تھا برغور کیا جائے ا ورجیر صوفی شعراکی ایک فرق وامتیا زدھا یا جائے۔
صوفی شعراکی ایک فرق وامتیا زدھا یا جائے۔

صوفیاندشاعری کے عناصر کیبی کا تجزیم کواسل مربیخ صرب که تصوف کی تاریخ کیا ہے ؟ چونکه اس عنوان توضیل سے لکھا ما چیا ہے اس سلے بیاں اعادہ کی صرورت نہیں یصوف ایک مجبوعہ ہے وہ نہیں مختلف میں ایک فیلسفہ ہمجیت کے بہتیر عناصرا سکے اندر مخلوط ہوگئے ہیں ، جمال کے صوفیا نہ شاعری کا تعلق میں ایک میں مجال کے مسافلہ ان ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں کا مرات کا کہ ان ترہے۔ ہمیل سکندری می فلاسفہ ایک موسوق الاطنیوں کے حیالات کا کہ ان ترہے۔

بے پہلے بیروال سیداہواہے کرصوفیا <u>ندشاعری کی</u>ونکر وجود میں أني ؟ اسكا جواب فينف ك كي الأصروري م كرصوفيد ك خروش در د اور والها نەزندگى **رىپىن ن**ظرىكھا حائے۔ اىشا نى فطر<del>تنے</del> كەدل مىي سىلاتىكى ہواہ توزبان رضمت فراو دستی ہے صوفی با دہ محسے سرشار ہوتا اسكى زندگى ايك مجوب حقيقت كوبے نقاب كرنے ميں سحنت صبر آزامنا ك سے گزرتی ہے ، ول میں ہول کھٹی ہے ، زاب سے نغان کلتی ہے ج آوا بنه بان سنه وا فقت برق ه لينه الس فغال كوكهجي اصبطرارا كهجارا وي طور رستر نم لهجر ہیل داکرتے ہیں۔ ہی صوفیا بنیتاعری کے جفین ابنی قدرت نهیل وه اس زمرمه ی کوشن کریدت کیفیات حال کرتے ہیں۔ صطلاح میں سی کا ام سماع ہے - سمی*ں شکستیں درواشنا قلے اندر* ستعروتر من سي سيح بيفيات نهيس بيدا موتى للكركا أساسك مروره كى بتياب نروشین سان درویران! دیه <u>کا</u>ندرسائین سامین کی فطری صدائیو<sup>و ور</sup> تخلشان مین کوکو کریے کی رہیوز آ دازیف طری شعر درسیقی کے رہ ما قابل أنكارالحان مرحفين سنف كي بعد مردل دالا بيجين موحا آب - بيي حب كسهاع سح ايسرابس عجبيث اقعات سية بإريخ لبرمزيث كديفين سطيفين انتخاب یوان مان کران میرونید کی جراحت مسی کے لئے کا کنات کے مردر میرونی کے اندر سامان کی دال سینے -

اع كيفوراً رحى واقعات حصرت عمرفاروق أكيك ن اونث يرسوار موكرا كم مهما ن سير *ازیتے ہں- ایکتفصل ثناسے لاوت میں قرآن کی ہوآئیت پرٹیفتا ہے* اِتّ عَكَا بَ رَيِّكِ اللهِ لَقَ الْحَافِظِ رُحْقِيق بَرِك ركِ عذاكِ الع بوك الله على حضرت فاروق ئا ترشية ہن ولاک بوائسة كرا<u>صاتي</u>ن صفي الساغلب ہے کہ لوگ آپ کو گھر رہیو نجاتے ہی قبلب مبارک پر ہو گھ ن لواڈ ا ژمبواکه ایک کاف یک بیمار پرے کسیعے مستورین محزمیٌ دل ہی جیسیا دردئيك تفرير تران شن بي نهيل سكتة تقد- ايك ن ايمسا فرآيا، أسه باخبرهی کدکونیٔ ایسا' دل الاسبے اُس نے بیر آبیت ٹیصدی - یکھُ م شکشہ' لتَّمْزِوَفْلُ وَّنسُوقُ الْجُرُّ مِيْنَ الْجَصَّةُ وُلْدًا مِرصَةً در بن مخرمه شن فراما کرمین مجرم ہون تیقی منیں ہوں اور کہ آ ایک رہیر

پڑھو "مسافرنے تیکیت و بارہ پڑھی حِص<del>رتنے</del> ایک چیج ماری ورجا رکح تسلیم

لمل و تليفاكي يا مصعادت أكن جهارم درمنيات صل سوم درخون ورجا -

جانگیرے درارمیں قوالی مورسی تقی قوال خسروکی بین خراکا ہے تھے اسم است النے دینے وقبلہ گائی من قبلہ ست کوم برست مجل ہے جماعی من قبلہ ست کوم برست مجانکی سن من قبلہ ست کوم برست مجانکی سن من شان نزول جائی ملائل حدوم کرن نے شان نزول جائی کی دور کرے اور سیار جناں موسکے اللہ میں اور کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں ال

سلطان غياث الدبن تغلق دملتك كرديا عَمَاكَةُ ٱلْكِيرُوبِيُ قِوَالِيَّا كُويًا كَا مُا كَائِكِ أُورِصوفِي حال قا ( لِلنَّهِ يَوْأَنْكُمُ كُم گُذّی سے طبیعے لی حائے " اس لئے اس مانہ مین توکوئی قوال نغمہ زائ <del>کی</del> هّا نُبُرُو بُحُصُوفَى حال لاسكتا ها-شيخ وحيارلدين عَمّا بهشهوريبّر میں کئے۔ ہی کو وحد وحال کابڑا ذوق تھا۔ ایک ن آسلیے جاعت خا ك تقے ميرسن قوال بن ميرحيات قوال ورحفر بينا عَلَّ وَكُورٌ الْبَالِنَامِيرِ الْكُيرِيُّ وقالِي سال بَغِي البينِ قبالنام ربيته بسر كرية مو یدی روشنی دُ الی ہیں۔ اورعلام کرشیا کی روایت کوجو ُ اٹھوں نے 'تراث کا کمیری د *و عجه دنی را بت آنسد*کته استر و که توبر<del>ات ش</del>اعی میلواعتراص صرف شعر کی مهان نزول که عقا - الماعلى جرومركن كى بسل ما تأكث ت بإعتراه ف معقا - مجيد على الرمال كيفيات ساع كوييش كرا سى اسلط اقبالنام كى يددوايت ورج كردى اوردوايت كاصرف سى قدوه ما يكفا حب محيد تفاق ميد -

تغلق آإ دايات فرسنات برها - اثناب اهام ومفيح وشرلف مسر ديها شيخ كى حركت برحيان ره كئے سعود ل نارا ده كيا كه توالور كوشيخ ا قَتْلِ كردين -الغرض سي عال سنتخارة أبا ديس نينجيه ، ا دشاه عنيات الدير بتخلق في ملك ينك دمي كوهم جاكه آس شور وغوغا كي كيفست درما فيت كرے - ماك فا دى فصورت حال سال كردى - بادا ه برساه برساعيظ میں ؟ یا اور کہا 'دکھیواس شیخ کوکس طرح قتل کرنا ہوں کہ دوسروں کوتھی عبرت آئئة اور اسي وقت عمر دياكهم إيب شاه نبجي كوقا الخسوخ ا كَانْدُكُرُهُ لا وُمَّاكُهُ دَكِيمُولِ أِس شَيْحُ لَيْكُلِّتِي رَقْمِ لِي ہے -حانبے والوس كماكه حصنورا بشخ نے خسروخاں كے ہديہ كورد كرد ما بقار بيسننا تقاكيب ئے سنکھان کا دل سیا بھیرو یا کہ اُس نے ملک شادی کو حکم دیا کہ شیخ کو يىرى طرفىية دُعا ببوخيا وُ، خاص مُحل مينُ تا روا وركھانے پینے كاسا، مهمّاکرو- توالول کوانغام دو- فک<u> شا</u> دی نے مین دن کک سرح بعی<sup>ت کو</sup> مهان ركا سينج وحبيالدلين عثمان مطرف متوجه بنوك ارتفلق آبات غيات بوركى طرف روانه بوكئ أورشيخ نظام الدين اولياسي مطاور

چندروزول سے (دیجھواریخ فرشتہ قالئدوازدہم) ضروخان نے خاندان خلیمیدومطانے میں جس سیدردی اور احسا فراموشي كانتبوت دبايقا أسكامقتضنا يرتقا كهعوام الناس السي سيعظيم عاليركين تخت بليفة بي أسف بياسي متعلى كارمشائخ داي ى خدمت مين جن كارعايا برروحاني انزيخا گران ما يه موايا وتحالف<del>ت عينج</del> لمة ي بهت سي دولت ُنثا دي سيُلطان الاوليا كوهبي وسي بهيجاها يهي كال في سبيل مناخري كرديا حب خسروخا الأركياتو غياث الدين تغلق في مثل يخسه شأبي دولت واس ليناجابي يست وبيس كرد إيسكن في نظام الدين ادبيان توسب في كرديا يقا- وه كها سے وہیں کتے سلطان کو اسکا ہے ہوا۔ ادھرشے کے حاسدوں سے شكايت كردى كمشيخ كوصون ساعت كام رمها بح حالانكهاع ندم جفى مين حرام م عنيات الدين قلق في ليف نباك بوك قلعتغلق المرادين أبت طراطب كها حينا تخدر تن علما حبيد جمع مہوئے حضر سے خفام الدین اولیا اکومناظر کیائے تشریعی آ وری کی دعوت دى گئى-مولانا فرالدىن رازى نے جو فر كو جهر دنيا ل كرتے تق

اورشیخ کے مُریدوں میں تھے۔ اِ دِناہ سے درخواست کی کواس جاعت علی ہیں سے و وحضرات کو میرے ساتھ مناظرہ کرنے کیا گئے نافر اللہ کی کا وجشہر کے حاکم تھے اورشیخ کی علاقہ اِ دِنناہ نے قاصلی رکن الدین ابواگی کو جشہر کے حاکم تھے اورشیخ کی علاقہ پر فرخ کرتے تھے ہجٹ کیسائے تھے دا۔ انفوں نے شیخ کی طون فرخ کرکے پر فرخ کرتے تھے ہجٹ کیسائے تھے دایا۔ انفوں نے شیخ کی طون فرخ کرکے کہا ''اے درولیش اسلاع اورسرو دسے اب بین ب کی کیا دلیا ہے؟ سینج نے صدیمیت نبوی السماع کی ھدلہ سے استدلال کیا۔ استیاصنی

"رزا باحدست منه كار تومرد مقلدى روايت از ابوطنية بيارا بهم من قبول فترية من المعرف في بيارا بهم من في المداري من المداري المد

" شاید ترارونت خکومت برین می دارد-انشا، الشد زودازی عمده معزول شوی کرزاده إ دوستان ضراب داری می کنی "

إدشاه ف مدیث شی توسر هیکالیا- ایمی کیفیسله بی شکیاتها کمشیخ بها الدین ذکریا کے بوت مولانا علم الدین متان سے تشریف لائے اور سیدھے دیوان میں بیر نجے- با دشاہ حصنا محلب کے ساتھ استقبال کے سئے کھڑ ابوگیا ۔ شیخ علم الدین پیلے حصنرت نظام الدین ادلیا کی طون متوج بوئے ۔ آپ خیریت دریافت کی اور بوج بیا کہ شیخ کم کی ۔ اسکے بعد با دشاہ سے خیروعا فیت دریافت کی اور بوج بیا کہ شیخ کو کست وحریت کی ۔ اسکے بعد با دشاہ سے خیروعا فیت دریافت کی اور بوج بیا کہ شیخ کو کست وحریت میں سے ایک بیا جمع بدیل جھا ہو آ ب بی تشریف لائے۔ کی اب میں مناظرہ ہے ، علما جمع بدیل جھا ہو آ ب بی تشریف لائے۔ مولانا علم الدین علائد دہ سے فراف نے نگے۔

سمن سفر مكه و مدینه و مصروشام كرده ام و به جامشانخ كرام اوجود على اس متبح ومتورع سماع شنوند و بيجيس ما نع بني شود و ملائث في شهر مبلح است و حصرت شيخ و اصحاب و بالتام الل حال ندو كمال اخلاق زيد د تقوى در ظاهر د باطن آراسته و حضرت رسالت بناه محدی صلى التا عليه و سلم اعتوده اند و تواحد فرموده "

إدشا من مولا اعلم لدين كي تقريبيني تو أها اور نهايت عز

كے ساتھ صفرت نظام الدين دلياكو يضت كيا۔ شيخ كى بددعا كايہ اثر ہواكد أسى دن إدشاه نے غصبہ بين قاصنى ركن الدين ابوالحي كو مكومت معزول كردياً۔

99

بیهی ساع کے متعلق بعض ایکی واقعات - اب ضرورت مے کہ نفس سماع کی حقیقت پر روشنی ڈالی عائے - امام غزالی سے اپنی فارسی تصدنیون کیمیا ہے سعا دت 'پس نهایت شرح و سبط کے ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے اور اسکی علت وحرمتے متعلق عقلی ذیقلی تنقیدیں کی ہیں - نفرساع كي فقيقت

راً المعتى م يم ين اللي متعن يعف الدول خيال كانطهاركيا "برانكه اندونها لى تنرسيت درداتي دى كدان دال حيا ب يوشيده آ كهآنتن درآنهن وسنكب وهيانكه بزخم أبهن برسناك آن سراكتش أشكارا كروووه جراافت يهجينين وازفوش موزول كوهردل أنجبنباند ودرال چیزے بیدا آ ورد بے انکہ آ دمی را درال ختیا رسے اِشکاریب آن شابسطة كُدُّوم رَّادى را إعالم علوسيت كرآن راعالم ارواح كونيد وعالم علوى حسن وحال بست وجهال حسافيهال تناسب م تن ساب بت لمؤد كارسيت انجال آن عالم كهرع إل حسن وتنا. لدرس عالم موست بم فروجال وسن اعالم است بين واد غوش موزول متناسب بمرشابت دارد دازعجائب عالمرآل سبب گانهی دردل بیداآیدو حرکتے وسٹوتے پریآ ور دکر باشدگرادی غود بداند كذا ك بيبت داس درد ب بودكران ساده باشدوار عشق

و شوقے که راه آل بېرو خالی بود-اما چول خالی نبود دې پېرميشنول بود در حرکت آيدې ل آتشے که دم درال دمندا فروخته تر شود و مېرکه راه در دل آتش شوق ه تفالی با شدساع ا درامهم لوډ که آل تش تنم تر کړ د د ۱ د مېرکړا در دل دوستی باطل بودساع زمېرقا کې اد بود و برشے

حرام باشاري يورى تجث كاخلاصه يرب كرحس وجال عالمرارواح إعام علوی کی جزے ،کیونکرساراعالم علوی سن کا حلوہ گا ہ ہے جسن لى صل اعضاكاتناست - س كئتناسب ورموزول أوازكويا اس عالم ارول کی اِد ول میں تازہ کردیتی ہے۔اب ملع کی تین صورتيس موتي مين يا توقلب البكل ساده برو كا اور سيس اتعالم جال كاعشق منوككا أسوفت اسيل كب اسيا شوق وحركت پرياموك کرول ہی اسکومسوس کرسکتا ہے۔ دوسری صورت پرہے کرول اس عالم علوى كا تونيس للكراسي عالم اوي كي حَاليات كا فريفية موكا -السية فلت المراهي ساع سايك ترب اور فرفيتكي مس حركت بيدا ہوتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہوگئی ہے کہ دل خداکی محبت میں سرتنا ا

ہوگا-ایسے قلوت کے گئے ساع تعمیم ہے۔ یو کا ساع کی بدولت ہاری حیات ہیں جاری حیات ہیں جاری حیات ہیں جاری حیات ہیں۔
میات ہیں جالیات علوی کی اثر بذیری کی جو کیفیت ہیں ہیں وہ اسکے ذرقیہ ہیں۔
میں ۔ صوفیہ ہے کہاں جواز ساع کی ہی جہ لمیت ہو وہ اسکے ذرقیہ دل میں عالم علوی کے جال کا سٹوق و حرکت بپدا کرنا چاہتے ہیں۔
یورپ کا مستنہ ورعلامہ ڈوادون بھی کم و بیش ہی خیال ظام ہر کرتا ہے بعض حیث ہیں اسکا نظریہ موسیقی ا مام غزالی سے لفظ بیفظ میں جا

"موسیقی ایک حیرت اگیزطاقت غیرتعین طریقیه سے ان شدید جذبات کے اعادہ میں جن کا ہم لوگ زما نہ بعب میں صاب کرتے مقی جبکہ ہمائے اگئے آبادا حداد حبیبالدگمان ہے، لہجہ ہاسے صوبی فریعیدایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے اور حبیبا کہا رے چند حذبا شدید علم فرط مسرت ، محبت (یاعشق) اور الفت ہما دی آئکھوں سے شدید علم فرط مسرت ، محبت (یاعشق) اور الفت ہما دی آئکھوں سے آزادا دا نداشک دوال کرنے ہیں ۔ یعج بین نہیں ہے کہ موسیقی بھی ہماری آئکھوں سے انداکا شو بحرد یتی ہے ۔ ہائے صوص حب ہم کو ت قبل سے مسیات لط فی کو بریز ہول ۔ موسیقی اکٹرایک دوسر المحصوص اثر بسیدا کردیتی ہے۔ہم لوگ عبانتے ہیں کہ ہرا کیٹ صنبوط حس حذیہ یا ہے کی۔ دروزی پر بخصف میں تارا داراع شند دمجہ میں سیکی زیم ک

در دستديد ،عصنب يسرت يا ولولاعشق (محبت) سبكي المدوع الله عضالة المروضالة المراس بيداكريني الخفيف المراس بيداكريني الخفيف المراس بيداكريني الخفيف المراس بيداكرين الخفيف المراس بيداكرين المخفيف المراس بيداكرين المخفيف المراس بيداكرين المخفيف المراس المراس بيداكرين المخفيف المراس الم

جواس آدمی کی بشیت کی شریوں اور اعصابیں دور عبانی ہے جبکہ وہ

شدىيطرىقىدىرسىقى سىمتا تربواب - اسامعلوم بواب كمفسلهُ الاجنسش حبهانى سے دہىعلاقررهى ہے جيسے رسيقى كى توت سے

مع المراسع م مسام المراسي من المراسي من المراسي من الرسيم من الرس

الم المرادرون سے "

نفطی ترحبہ اعث ڈارون کاخیال کچر ڈولیدہ سامعلوم ہو آئ ماحصل ہیں ہے کہ توسیقی سے ہالیے اس عبد کی یا د ٹا زہ ہوجا تی ہے جبابہ ا آبا وا حدا دصرف آوا ذکے ذریعہ لینے ختلف حبابات کا اظہار کرتے تھے۔ اور اسوقت تک ہماری زابن دلغات دماورات مدون نہیں ہوئی نقی اس لئے موسیقی کے ذریعہ آج بھی ہماری آنکھوں سے آسنو کے چید قطرو کا ٹیک حبانا اس نا تکی دلیل ہے کہ ہم میں اس عبد کی فطری الڑیڈیری باقی

EXPRESSOIN OF EMATIONS IN MAN & ANIMAL LA

ے پوکرٹ بت غم التهاب عشق اورعلاده ازس دوسرے فرط حذات ے باعث حس طرح ہم رہے ہائے ہیں ای طرح مرسیقی کی آ وازسے ہما ک عصنلات مين ايك البيجان اور اعصنا حساني ميرخينيف سكيكيي سيا ہوجاتی ہے۔ اما مغزالی نے لکھا ہے کہ توبیقی عالم علومی کی جوعالم حسن دجال ہے اور سب سے گوہرانسان کوسنامبت ہے! ڈازہ کردیتی ہے۔ ظرارون كهتاب جب بم اين تدن كركهواره ير يقف تو بم اين حذبات كا اظهار صرف آوائسي سن ذربعيركيا كرية عظ -أس التيمويي ے آج بھی دل میں ہوک سیدا ہوجا اسی عمد ماصنی کے اثر اِ تمیر کا ملتجہ ہے۔غزانی نے اوراواطبیعت کی بیٹ کی ہے۔ اوراسی سلے ہیں نے لسن بنيم ولويانه رنگ كها تقار دارون ني بها ري اسي دُنيا سي آب كليت

امام غزالی شخصیفت سماع کی مفصلهٔ الانجن میسین سرسے سماع کی حلت وحرمرت کا بھی فیصلہ کیا ہے ۔ وہ بیر کر اگرانسان تمام خیالات واشواق سے علی و ہوکر کا ناسنے ، نعبی اُسکے لی نہر وئی خاص ق ہونہ جذبہ محص برنبا ہے تفنق لہوگا ناسنے اُسکے کئے اسکے سئے بھی جائزہے جو ککہ ہماع خود کو ڈئی شوق اِ حنیال ہنیں پیا کرّا ہے بلکہ آپ کے شوق احنیال یا حذبہ کے اندر حرکت پیداکر دیتا ہے اس صورت میں سماع حلال ہے - فرائے ہیں -

"أكم منفلت سنو دورطرن إزى اير طرن الإعفلت بودو دنيا *یمههودبانهی بهت وایس نیزازال بود- وروانبود کساع حرام باشد* بآن بب كه خوش بهت جيد وشيها م يحرا مرنسيت ، وَالْخِدا زغوشها حرم اِل حرام مست كم خوش مست ملكه ازا ل حرام مست كه دروب صنرتسه وفسانسه ابشد ، جبراً وازمرغال نیزخوش سهت وحرا فرنسیت بلكرسنري وآميف ال ونظارت وثرسكوف وكل بهمذوش ست وحوالمنسسة ىپىل *دازخوش درى گوش چچى سېزى د الب*روان است درى كىينى وبمجول بوسے مشاك ست درحق بني و جميوں طعام فوش درحق ذو وبمحو كالمتراب نيكو درق عقل وبرسي راازي حوس نوع لذت

مطلب یہ ہے کہ اہل عفلت کیسائے عبی ساع حبار نہے۔ ہی کہ دلیں میں ہے کہ دئیا ہی امر و مازی کی حکر ہے۔ سماع اگر انھی چیز ہے

اور دل کوبھا تاہے، کان کولڈٹ -چۈنكەطىيوركى ترنمرىزيا<u>ل</u>،سنىرەزاركىيىنىخىق،غىنچەل <mark>ك</mark> أترحرام نهيس توكيركوني وحبزنين كبهاع كوحرام كهديا جائب أكيومك بنره کو دیکھفے سے آنکھوں میں طرا دیت پیدا ہوتی ہے جیب طرح مشک وعنبری بوسے دلمغ اور ناک کوغذاملتی ہے آئ طرح زم وحزین وازسے کان کوراحت ہو بحقی ہے -ع كحرام إون كى يرصورت كراكسي اطل خيال يين سرشار پول اور جايث فراق ،خطو خال ، رعنا بي وزييا بي كي پارس کراس دی دُنیا کے فانی سیکروں کی اوٹا زہر کر لذت طببي حوام بوكي إدراً سوقت سلاع حرام به تىسرى صورت يرك كرا كے دل مي كوئى صفت ميود اُسوقت باعث نواب بمومام ميونكرية الصفت محمولاً كوراً كرتاب موفير كساع كي عقيقت حياي المغزالي فركة ى بى <sup>ۋە</sup> وكسرلىي شەرزانىيىغان كەدەمىيان كى اورامى كاشفارت بىر بىر آمد

وبلشي بطفهارد دكرسرون سماع نبود وآل احوال طبيت كرا زعالم باستال بيستن گيردسبب ماع آن دا وحد گويند ايشان وبايشد كم دل بيشال درساع چَناں إكے صافی اِشْد كه نقره چِي درآتش ننی و ال ساع أسن دردل فكنده مهدكد وربتها ازدل سرد؛ ساع کی ایک طری فویی برے کرصوفیہ براسی طبیعت کا طاری ہوتی ہے کہ انکی نظروں کے سامنے اسراد سے برقے دور اوج أن بصي صطلاح تصوف من وعبر كمت إن اورية المكسف ارامات کا ایک ذربعین ما تاہے ساع کی حلت سے بڑوت میں امام غزالى نے اس مدیث سے استدلال کی ہے جس مرصبتیوں کا آیا عبرنبوي مين عثهمرناا ورنبي ملعمركا حضرت عائثة كوان كالهوويا ذ

دیکھانا مروی ہے۔ اس من میں ام صاحبے بیجی لکھا ہے کہ دربازی ا ام نجاری شیخ به حد سین دوایت کی ہو۔ ہیں صفیوں کا مسجد نبوی

اندرباني وتاسكراتو مكورم يمكن جمال كك بعي وآمام فيص

مشرد كاتذكره نبين- الم عزاني في عدميث باهوا لافض كي ب- بطل

دوسرى احا ديث سيسرو د كي حلت دے کا کا کراشعار کائے ، اسٹے امنع ہنیں فرماً یا بلکرشنا اور فوش موٹے اسي طرح حصرت عائشة من كى دوايت كه عيدك دن لركيال مبرس إل وف بجا بجاكر كا رسى تقين ارسول مشصلي الشرعلسيد وسلم تشرعي لاك اوركياب مجهاكر دوسرى طرف منه فاكرك سورب حضرت ابو كمرت تور کیول کوڈائٹ ڈیٹ شروع کی کہ خداے رسول کے گھریں" مزمار سٹیاطین''<sup>9</sup> سیخضرت معلم نے فرا ایکا بوکر!ان کو هیوڈر دوینو کا د<del>ان آ</del> سے ابت ہواہے کرمٹرو داورساع حائزے یہ ہے صوفیا نہ شاء می سے وجود میں کنے کا لاز مصوفی ذربيه محبت الني كي آك وزارة تتنعل تراسي - كام مرز كه شعرورً مين حركت بيراكرن كاكوني اور ذربعيه ندعقا يبعض لوك عتراص ك ہیں کہ قرآن آیتوں رصوفیہ کیوں نیں ساع کرتے صرب عشقیتاع پرا در ده هی اسپی شاعری مرجه ما دیات پرهیم نظیق بوسکتی ہے ، نظیمین مال اب ؛ الم مغزال تف الكاهي مفصل ذيل واب إب:

(۱) قرآن کے اندرکافروں کا قصدہے معاملات وُنیا کے متعلق بدایات ہیں۔ علادہ ازیں دوسری ابتیں مرقوم ہیں جو ہاری تمدنی دعمرانی زندگی سے تعلق ہیں۔ اگر قادی میراٹ کی سٹی ٹرچھنے سے کہاں کا اتنا ، یا حب عورت کا سٹوہر مرجائے کے اس جا اور باب کا اتنا ، یا حب عورت کا سٹوہر مرجائے کے اس جا اور باب کا اتنا ، یا حب عورت کا سٹوہر مرجائے کے اس جا اور اس دن عدرت کرنی جا ہے ہے ۔ اور اسی قسم کی دوسری ہدایتیں جا معاملات وُسی کے اس جو عشقیت از اس سے ایک سٹن ہودہ ہراہے حال ہیں کیا اور ہوں ہراہے حال ہیں اور ہوں کرائے کی این اور ہواکرتی ہیں۔

ىغەرقىست قلومبنا ہاراحال همى تقارى ہى طرح تقا - پيرہاك قلوب سحنت ہوگئے معنى قرائن سے انہيں سكون پيدا ہوگيا-اسى لئے جوجبز نئى ہوگى اُسكاا ترزيا دہ ہوگا-

(۳) بہنیرے دنوں یں صرف الحان اوروزن ہی سے حرکت بیدا ہوتی ہے۔ صریف ساع کی کیفیت کم بیدا ہوتی ہے اور موزول سواز سے بیدا ہوتی ہے۔

دمی گانے میں ال سرمے ساتھ آلات سیبیقی سے بھی مددلی جاتی ہے اس سلئے اس کا انززارہ ٹیر اہے۔ قرآن کے ساتھ آلات سیسیقی کا ستعال نہیں کرسکتے۔

(۵) قرآن برخص کی ضطرکیفیائے مطابق نہیں ہوسکتا اور نہ شعر و نغر کی طرح قرآنی آیات کوقاری سے بدلنے کی فرائش کرسکتے ہیں یعنی سے کہنا کہ نیآ ہیت مت برھو، فلاں آست پڑھو مکردہ ہے۔ اس کے علاوہ مشعرکواپنی کیفیات کا جامہ بہنا سکتے ہیں لیکن قرآئ معنی کو بدل نہیں سکتے ۔ نہ اپنی کیفیات کے مطابق اس کی اویل لرسکتے ہیں۔



وتنتياخ صوصيات پر رستني دال عائي-

صوفيا شاعرى كامجازى رأ بلاغت ومعاني مي*ن تبعاً ده كي تعريف ان الفاظمين آ*تي <del>ٻ</del> صطلاح عبارت انان بست كه يفظع حنيقي داشته إشد ينشى إيثاً لة ازار من حقيقي نقل نايد د باب د گرسيس عاريت مقط ل كند-" جيسے ابدو در ايكا ذكريس اور اس سيسخى كا إعدار اليس ياند وسورج كهيرادرس معين قت كالجهره مُرادلين غيزد هُ خيبرس الجنسة" غلام عورتول كولئة موئ حار إنقا أسكي صرى خوا في تصا ومنطاب تق حضرت فراي ويجاث يا الخشد رويل لعسقا بالقوارير (انخبشه اشيشول كوذراآ بستيه الحيل اشيشول سي آين عورتين مرا دلين - ايشاع كتاب:-فشاند بيخ مرحال زابر مردارير قرزصب مستوق کی مفدی ملی انگلسال فرادی ارسے رك الدرمواريت إن كقطر، قرص مفق كاجره ،اور

بمعشوق سح سرايا كا وانفتشر كهينجاكً جوعنسا *کرنے کے بعد ہواکر اے یعنی مصنّوق نے عنس کر*کے رہنی منهدى لكَيْ بِهِو ذِي ازْكَ أَكْلِيون سه لينه زلف كوهما إنَّا شروع كِي تو اس سے موتی (بانی سے قطرے) ٹیکنے سکے ادر میروسے یو مکرز بهط كنى اس كنه ايسامعلوم به اكوا اندهيري رات بين جا نركل إ-تبضول كاخيال بي كالمهوفيا نه شاعري مين حديث وصال و فراق ، زلعت وخال ، جال وصورت ، رعنا بي وزيبا بي موتيب اورسي مصنامين عشقتيه شاعري مين بعي موت بين توهير دونول ميرز كيارا البير حينا يخبر دُاكِيرُ كلس في مقدم ديوان س اكب عاركها ليصوفيا نرشاعرى كاايك سفراكي فاست كاندراسو وتعب ونفس رتى پیداکرسکتاہے اوروہی ایک زار کوروحا نئ کیفیات لبر کر رنتائے۔ واقعه بيهب كرصوفيه كيهال عبي شاعرانه اصطلاطت وسي بس جرعام شعرامے بیاں ہیں بسکین فرق یہ ہے کہا بی الذکر کے بیان زائم معان كوايك تطبيق مكاحامه بيناليجا أب إمام غزالي فيسلسله مين الول عن الي من الي فرات إن ال

عنبرس مادہنیں ہوتی۔ بکرا ہمغزالی کے الفاظ میں از رافظ کرتے گفر مراد ہوتی ہے، ایچرصنّاع عالم کی شکل سنداں مُراد ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر تورر دی کا تذکرہ ہے تو اس سے تورایان مُراد ہوتا ہے جینائجہ ایک شاء کہتا ہے:۔

عَنْتُمْ سِبَا وَمُرِكِ عِلْقَهُ رُلِفُنْ الْإِكْرِيْقِصِيلُ مِرْكِيهِ مِلْدِراً رَمْ

ن برسرزنفينكم شكيس كيديج بتجيبيد وغلط كردشاكم

ا مامغزالی سی صوفیانه شرح میں فراتے ہیں !' کرازین لف سلسائشکال جم کنند کے کو الربت حربے علی آل سدا سرای ع ازعی ب اکہی شنا سدیک ہے کردرشے فقد ہم شار اغلطافت دو ہے عظما مربوش شود '' اسی خیال کو حضرت سلمان سا کوچی عامیا ندند ہم ہی گا۔ میں ول فرات میں :۔

ئۇر مدىي شارب ئوستى دو در در نفر نه ظا مرآن فىمكىن دىشلاچال تونىد: گۇر ئە دومېزار دىلى بىما ئى تامىغ خورى ساشدت سنىدائى، صونى سىخىزدىك دىركا مطلب يەنواكددىن كاكام صرف بىيان اور تىم

(او ط صفی که ۱۱ مل میر باس کیمیا مساوت کا ایک برا الطبو ترخیم اسی تر میرا مصرعدی سال مصرعدی سب مدید است کی برترید مصرعدی سب سه خند دیمن برمسرا بعین که شک میلی شده در کیمیا سما و ت میں وہی عنطیال بڑو کئی میں "او در نشیل لا ئبر رہی بیٹ شک قلی سند در کیمیا سما و ت میں وہی سے جو میں نے لکھا ہوا ہے حبس سے معدن ی انجمن بیدا ہوجا تی ہے ۔ع ام -

أشخاك لوان

تنمس تبرنز

ہیں وہ بھی عربی استعاریش کرصال میں آجائے ہیں۔ ہسکی مثال السي بع جيسة عرب كي حبيل وا ديول مي ساربان كي حدى خوا نِيْ ١٠ ونهط عر في زبان سے نا دا قف مېۋاب سکر پینمروسیقی كى دلكسن تران اسدست كرفيقيس ادرده محصن وازك زوربر بالركرال سے كرروا مذہوقائے سا دبان كى زمز مرسنجماں اُسے شکبار بنا دیتی ہیں لیکن جب وہ اپنی گرانبار پول کے ساعد منزل يهيو يختاب اورنفئه صدى ختم موتاب كراب اورجان دے دیتا ہے کیا اس سے تیج نہیں نکاتا کردل کی بتا ہوں اور شوق کی اپیداکنا ربول کے سامنے نفظی تعبیرت کوئی چنر نہیں اصل چیز کون در برده کا توازن ہے۔

نرتاع ي الحالي عشفتيه شاعري كحطرح صوفيا ندشاعري مين يهيي أيسه مرزعشق ہواہے اورا سے ساتھ وہ تام والهانہ وہشگی ہوتی ہے جوا کا علی شق صادق کواپنی عذری سے بروکتی ہے ۔ وہی المرور در وہ ور گر فیلط دېې شکوه ښنجي وگرىيا ب درى ، دېپې سنو ت جېټجو د با د ميرېيا يئ - با برېمس تعبض البیسے عنا صربھی صو دنیا نہ شاعری کی ترکسب میں شامل ہیں جواسے عشقتہ شاعری سے متاز کرنے بین - با بیرعشقہ شاعری ہیں ان كا وجروس توخود صوفيانه شاعرى كى مرولت فناوم مرفت ،على واتحار، وحدت في الكثرة حن سيه صوفيا نه شاعري كي تركيب بينه الينا المردّاريخ خصيتين ركفتي بن سي سي وقت صرف أي عنصرٌو حدمت في الكثرت كوليتا بورجس مين حلول والخسا دمين شامل موجا اي-

ہے موجو دات کی طرف یا موٹو دا حداكي طرف منعطف إدستكتريس اس لئياكي ووصورتيس بس اگر به خداسی متعلق اس مذہبی عقبیدہ یا فلسفنہ ساغيرفاني اور شرفتع موتاست كه وهامك عالم خدا من حذب روحاً آہے اور وحدث فی الکیز ت" انحک و CACOSMISM) كى صورت اختبا ركركتي سے يعني سرحقيقت مارى كى خاطى عالمراكب فرىيا شود ب التوكت بخارى فرات من. غرن بروصدت عبلوه كشرت ني بنيد نزير آب نتوان مدموج آب إرا ادر اگر اسکی ابتدا حکیا نه خیال اور شاع از خواب یاروست ک اعتبارسين وتى ہے ، ليني بيركسارا ها لم بى وحد كے ، تو فدا عالم

م كرنيما منه الإراد و وحدت في الكثيرت حلول «vcosmis m

بن رربجاتى ب- ببلاخيال اعتقاد إرى (٢١٤١٥ ٢١٥) ميتات

- בנין "פין "בין" (ATHEISTIC) ---

عبونی کا دعوی ہے کہاسکے اندر ذات اری کا استقرار

ے - اور وہ باری تعالی کے ساتھ اپنی مشاہت کا صبحے اوراک کرنا جا مناہے۔ تصوف سے نزد کے فات باری سے ساتھ تشابر قائم کرنا

حصول برمبی ہے وہ ایک دافعیت نہیں ہے۔ نزانے جرتعلیم دلی ؟ لدخدا تام توبیات بلکا درائے بھی بالا ترہے وہ اسی صوفیا نزخیال

تحقیع - اسی سے سابقهای وه پرهبی تعلیم دیتا ہے کہ دُنیا میں صفات

باری کے طریقے موجود ہیں اور ہیں سکے خدا کو اسمیں علوم ہوتا جاتا۔ ایج دائی کہ چیرز خبر مصرو کے طہور تارخش نہ آئیٹ کو ان منو دارشڈ

ا ما مغرائی کے منتقدانہ نظریہ ا مغرائی کے تصوفے ہی نظریہ وصرت فی الکٹرت کی جا سمیتے ہوئے فسفہ کی ہی تشریح 'آتا و 'وقلول' کار دکیا ہے جس کے تت تصوف پر الزام عائد ہوتا ہے بعینی سی اہل اللہ کا یہ مناکر ' ہمہ فرداوت ومن نیم اگوید کرمن خودا دیم اپنی حکہ جیجے ہے۔ اور اس سے متوفدا کی ثان کبرائی میں فرق آتا ہے نہ بندہ کی شابع و دیت میں ہمکبار بیدا ہوتا ہے۔ امام موصوف نے ایک ہنا بت عدہ مثال کے ذرافیلسفے اس نظر بیکار دکہا ہے ۔

" و گرفیم از آنا فاط کرده اند و ایر صفی را مجلول عیادت کرده اند و گرفیم براتی ا و این بهخیال بود که کسیم سرگز آئینه ندیده باشد و در ان گرد صورت خود بیند بیندار دکه در آئینه فرود آمده یا پندار دکه آی صورت خود صورت آئینه بست کرصفت آئینه فرد آست کرسرخ وسبیر شود و آگر بندار دکه در آئینه فرود آمد این حلول بو دو اگر بندار دکه آئینه خود صورت ا دباشد این " تحاد" بود و به دو دغلط باش د بکر به مرکز آئینه صورت ند شود و صورت آئینه نگر د د

مطلب يهد كردوج عتين بن جصوفيك العقيف يكانكى و اتحاد و تفلول سے تبیر رتی ہیں۔ سی مثال سی ہی ہے جیسے کسی نے آئینہ ندوکھا ہوا در اسمیں بنی صورت دیکھ کرکے کہ دہ آئینہ کے اندرسا آبیا ہے۔ سی کڑھلول' كتة بإي- دوستخضل بني صورت أيمنزي فيصا ورسيم كم أكبينهي ال صورت ، اسى كُو الحادثين ما وردونون خيالات غلط بي، اما م غرالي في اسكه بسر الم الم مقيقت بربتاني ب كرحب صوفي سے دل سے تام حیزوں کی معرفت دورہوجاتی ہے تو تام چیزس اُس سے نزد کیٹ نظرُم نيست مين اورحب اپنے سے جي سخير روحاً الب تواسيني ميں جي وه نیست موگیا اورجب عن تعالیٰ اور ذکر حن تعالیٰ کے سواکھ مندر إتوج فانى تقاخم ہوگیا اور هر اِفی تقاره گیا۔ بیہ وحدت فی الکشرت کی

"قاموس لمندام في الاخلاق" (انسائيكلوپ ياآف ريجن ينز تهكس) كمقاله نكار في وحدت في الكثرت كي تعلق فلسفه ومذام يجيم مفعلهُ ذيل مسالك واقعات جمع كرف مين -

عِلْمُ مُوحِ وات كَى مِشَابِتِ بَنْ مِنْ لِنْتِ - مَكُرِيرُ مُحسو عدا كفروج (EMANATIONS) كفروترين سلسلي إي جن سي سلسلما يك فروتر ورجركا كمال ركفتائها ورغود ذات إرى تام غرائم وعلائق عمراً إوكراك وحدث كل (ABSOLUTE UNITY) وعلائق خدا مك خيال ك ذريد نهيس يُنخ سكة مصرف وجد كي فاعلى حالت ارسپ بپرده مهی دا دنشال ارم فی اسسمن د مارفت بهو ما مذجو برقع مکمشود اشراتيت عديره ايضاص قهم كالقوقع -

## July 3 th.

وصدت فی الکترت کے تام مسالک میں جوند ہی وجود کا دعوی کرسکتے ہیں، ہندوستانی بنم نول کا مسلک بہت زیادہ قابل کا طاہب بی ڈیوسن ذات باری اور علاقۂ عالم کے متعلق ہندوستانی افکا در یجب کرتے ہوئے وصدت فی الکثرت متعلق و بنیش کرتے ہوئے وصدت فی الکثرت متعلق و بنیش کرتا ہے :-

"ابری تعالی کائنات مین کل بوکرکائنات کی خلیق کو اہے۔ آفد
الذکر بھی ذات باری ہوگیا۔ فوا جمعین سجزی فرائے ہیں،۔
جان دل ندرلباس ب کی گشتہ بید حسین شوق از جالی عاشقا رکن فلو
جو نکہ کائنات کا وجو چھیقی اور غیرفانی ہے اس کے خدا کے لئے
سوا سے اسکے چارہ نمیں کہ کائنات ہی کے حدود میں میر۔ وواس علی موروز میں میران و کائنات مرادف ہوجاتی
ہیں۔ ظاہر ہے کہ کمیش کے حددت فی الکشرت نمیں کہیں گے بلکہ یہ
ہیں۔ ظاہر ہے کہ کمیش کے حددت فی الکشرت نمیں کہیں کے بلکہ یہ
موسوم کی جانے کے قابل ہے۔

مصرک اندریمی بیی عقیده تھا-دہاں وصدت فی الکثرت کا دھرد دفاق " دہد میں عقیده تھا-دہاں وصدت فی الکثرت کا دھرد دفاق " دہد میں المحتلامی نے موجددات (یاکا کنات کے متعلق ایک یاست اصول کو ترقی دی جو رواقیدین سے متعلق ایک الکثرت کی بنیا داخلیں نے قائم کی اہل بابی کی بعض دورت فی الکثرت کی بنیا داخلیں نے قائم کی اہل بابی کی بعض مذہبی کتا ہیں تام دیو اور کو موت مروک کے دساء بتاتی ہیں لکین دہاری کا کرت میں دحدت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دورت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دحدت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دورت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دحدت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دورت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دحدت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دحدت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دورت فی الکثر سے تعدیم میں دورت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دحدت فی الکثر سے تعدیم معنی میں دورت فی الکثر سے تعد

<sup>&</sup>quot;سسنكرييزم"كية بي ان اصول يوفرةوسك اتحادكوه با بهم خالف نظرات الدول-يس في اس كارجر" وفاق"كيات -

## فلاسفريوروب

اس اصطلاح کا استحال ابت است القار ادیں صدی میں موا-جِنا كي ج الولين الف المسائل على الى المسايك كاب الله يعى يوكنَ كاخيال ب كراكا فالعث ْفْ "بيلانتخص ب حبر في الم مين يصطلاح ستهال كي- المقاربوي صدى مين راسخ الاعتقت د مناظرىن وحدبت فى الكثرت كودم ريت زاده رسبه نسي فيق تق يجرى فلاسفنها يكام سبنيوزا وغيره سيكي بيال يحقيده إياعا اس على حيثيت سے وحدت في الكثرُت كامعتقد اخلاقيات ورمزي بيات السَّاني من اور حداوندي تو "كُاعتبارسيم نكريت اور اسك للهُرو کاعلاقہ بیٹیت کل بین راہے۔ ارتین کامقصدیہ نیں کہ توسے ساخة "من"ك التياز وعلا قدكو للحوظ ركفته بوئ من" كا ذاتي ادرك کیا حائے - ملک قصد حزو کوکل میں غائب کر دیتا ہے جس کا لائبی فتحدواتيات ساخات بالينام - چونكر كل جزوكى وحب -رومی نے اپنی ایک مشہور غزل میں من و توسے اسی فلسفہ ریکت سنجیال

انتخاب يوان كام

بی:-ای در انشینه داداد مرفرته می نقش به وصورت

مناص من مسيم دريون في و سبردس دم در موروب بيري في المرادة زير بي و دم مرغال بديداب حيا سي ال زمان كه درائيم برسيال وا

تران فلک ایند نبط اوه ما میخودر ابنائیم برایش موتو

ن و توسيمن و توجمع شوه از نرون خوش فاغ زخرافات بريشال من ق

نیان علی کلد خکرها ارمنسوند در مقامع که جبدهم بران (من این عب ترکه من و تو مه یک کنج این ها

ېم درين دم پرع اقيم دخراسان من تو

## فلاسف وال

سالىيى ملى ، انفراما بندر ؛ انفرلينس ، د ياغنوس غيره تمام قديم كرا ب يؤان اسكىمقرف بين ، في اغورت كي قليم قيم اعد د يولين بي عرب عبر وان في اغورت كا عقيده تقاله كل عداد ۵ ۸ ۸ سے نتگے ہيں ۔ بسرون وان في الكثرت كا مققد اللي الكون الكون

بهودي فلسفار اسكندرسكي بيودي فلاسفركي الله رواقيين كى طرح تتنبى شرص إنى جاتى بين-اسكندريك برمين بهيودسيت سيمسا تفيوناني أفكار وعقائدا وزلوت لى الهيات الى حلى ہے۔ ارسطوبولس فلسفة مشائين كابيو دى بيرونقا موس فلامطر من المق م م مهله من م م كنيا من سركر رائي وه روا قبین کےعقبہ ہ وحدت فی الکٹرٹ کومانتاہیے لیکن ہیو دلو كى تطبيف (TRAN SCENDENT) فداكو حيوالنيين سكتا - ارسطو کی طرح سیود وسلیمان کی کتا کے کست میں بھی ایک وحدت ني الكثرت كي تعليم إن عابي - -اسكندريرك ببودى فلاسفكن تانون سلك فتاتو اس وحدت في الكثرت كي عقيده كا الشركام كرر إلقا- دوم بيودىيت كابىيام تقاكر خداع ش بيه- ادراً سيارسطوك دود ارى كا (THE 15 M) كى بديران - نتيجه سياداك اسكندريك اسرأيلي فلاسف تنمس تبرريه

انتخاب لوان

ئى نام كى ابىل مى دەرت فى الكرت سے مقال كوئى تا قىصلىنىن بايون ائىچ ،كىيز كربىيودىت الفيس فداكے استقرار عرش ئى لىم دىتى تقى اور رواقىيىن اسكے برخلاف كائنا تكا كىئىدىن ئىسىشا بدە كرت قىلى اس ئىئے اسكن دريد كے بيودى فلاسفىر كىلى منطوف اكوع شسس قول ارتىن سكتے تھے ليكن و موجو دات ميں اسے بے نقاب كرت سے بھى بر بہنے رفر كرسكے كمر غير شعورى طرفق سے سہى - صوفی شعرا

"اریخ د تذکرہ کے اندوستا ہیرصوفیہ کے اشعارو کلام کی مثالیں درج ہیں۔عام کوگ توان حضرات کو آئی عبادت وزا ہوا نہ زنم گی سے رشته سے حانتے ہیں ایکین انکی صوفیا نرشعر گوئی ا درشعر خوا فی کے ب إكيره نوخ اولاق اريخ مي مبت بس حيا كيا أبي فصارد ل نهرست -سرى قطى (متوفى سفينبه مررمفنان الماهمة سمنون كرجمزه المحي لمكذب معاصر منبيد روفات مبيرك في مرهم مظفر كوافي اي معاصب بالتذخر از دوفات عباريث قبل سنتسيص ابوعلى دود بارى رمتو في سأع الله البياني عليدلت بن ابي منصور محدانصاري مجرى مقب فيخ الاسلام (ولادت ارشعبان والموسم مصرت محلدين عب بقادر مبلاني دمالي مريك مري حصرت فواحرصين الدين سجزى معرون جثيتي (متونى سيسالم هر) شيخ محى الدين اعبق (ولادت ١١ رد صنان الم هدفات ٢١ ريح الآخر مسلة هم شيخ ومنى الن على لا لاغزنوي (مترفى ٣ ربيع الاول *تاسيم ينه*) شيخ سعدالدين عموي

ر متونی ۱۰ رذی الحجیمن الدین الدین دانی دمتونی می هاته ها شیخ سیف الدین باخرزی (متونی که های شیخ اوصدالدین الد سرما بی (ساتوس صدی ) خوا جهها ۱۱ لدین نقشبند دمتوفی شیخ وشنبه ماه ربیع الاول سام میرهی شیخ عز الدین محمود الکاستی (معاصر کرل کن علاء الدوله)

یه تو مختصر فرست ان حضرات کی هجرز بد دورع کی دحبه سعمت شهرایا بین - ایجی علاوه هجوشناع کی حیثیت سے زیاده مشهور میں اور لمبند یا جیسونی بھی تھے - انکی فصلہ ذیل مقداد یا بی حاتی ہے:-

ابوالحارورب درب در درب در المتخلص بهنائی دمتونی غالبًا هم هره هر) الموسای هرها الموسای الموسای در المونی در الدین عطار الدین بریل حقائفی فاقانی دمتونی هم هری شیخ فرالدین عطار در متونی معنات برای معلی در متونی معنات برای در متونی معنات الدین المونی در متونی معنات الدین المونی در متونی معنات الدین المونی در متونی معنات المونی در متونی معنات المونی در متونی معنات المونی در متونی معنات می در المونی در متونی معنات می در متونی معنات می در متونی معنات می در متونی معنات می در المونی در متونی معنات در در المونی در المونی در متونی معنات در المونی در المونی

ئنئه شهره صوفي شعرا وكي فهرست مين محض محذ ديبن تيجي نظر كتة بن مثلاً إلى المرعراين وغيره - الجيماء عبدالقادرمبدل، محرَّت بن نظيري دمتو في متلِّ المعني فورالد طبع ركُّ د متوفی هم ناچه عرفی شیرازی دمتوً فی <del>99 و</del> چی صبا ئب تبریزی نشنيهم على حزس لا بهجي دمتو في سياله هي وغيره بقي سيله کی اہمرای بس عوات مضرات محض شاع ہی کی میٹیت سے شهور میں لیکین باریخ اور تذکروک میل ن میر لیمض کی عزلت گزینی اورزا ہدا مذندگی کے واقعات بھی طبیۃ ہں۔ ورندرہمی توتا مرحضرات كلامس تصوب كي حاشني موجودب عبارا في ىناوندى نَظْيَرى كِ قيام كَرِاتُ متعلق تَكِيمة بس: ·

"درایام انزوا دُکوشگیری سباط عیش وعشرشنبسطه وافکنده واسباب فراغنتش آاده بودیك "

اسى طَي تقى اد صرى عِرْ ٱلْبِي معاصر تقي ادر آب الماقات

كي تقى لكيت بن :-

و"ا ورامنقسع عظیم از تجارت وزراعت و کلف حضارت بهم می رسیدو بهما ا اصرف احباب و فقرامی کرد-"

IMA

درباداكبرى كوچورگراورخانخانال جليد على دوست دكمال پرورانسان خلى عاطفت يك كرورانسان خلى عاطفت يكي كرورانسان خلى عاطفت يكي كرورانسان دولت كوفقرا داحبا يك درميان درميان درميان درميان درميان در از درميان درمي

ووسش ميع جن كا نام محرسين تقو سابق عنقات بھی تھے ملاقات ہوئی۔ دوسری ردابیت میں ہے کرشام میں یہ الاقات ہوئی تھی فیلموری نے اپنا کل سرا پرنقد وعنس محرسین فيه ديا - اورزا درائهيك اتناهبي ندركها كمشهد مين حاسكين-يهو قلب ميرجود ومخاصات بتاراب كردنيانطوس سيح تنبي-آيك المشفر ميذير فتديخ عكس توالكر سناما و نيايدنبظره رجي درآيد بيظسسه حَامَى إيميسلم صوفي شاع سقة - رومي كاعِ ش وخرو علمي اختسرو كاسوزعشق احآفظ كخمرايت وجالبه ما نەبطائف اىسى كلاھ مىس موھودىيى ،على ھزيس كن ابر ادر پیقی حبسی لایروایا نهزندگی سے متعلق تنفعیا سے مکھا جا ہے۔ صوفيا نرشاع ي عارتقا رمين مردون كي عور تول في عصه مخيم مفصل ذرس صالحات عاملات كى طرف شعر كونى اورصوفيانه

یا هضیں مے منے دکھو" کُمْ زا برائیمیٰ و مصحف باہیم ' قلمی سنی بھید لاسریری -بیا تھا ر'' ابت فروری ومایج سنسا قیاع

ریانهٔ داله دمعاصرصاله مری دانبهٔ شامیه دمعاصر اددن ارشید سناریم و ایمی تحفه دمعاصر سری قطی دختر کوب دمعاصر سوید بن ابی الخیری

سطور إلاسع ظاهر مؤام كتبسري کی ابتدا ہونی اور اعلوی صدی کے اخیرس اسکاسیا ابوال کم تون لگا ساتویں صدی نے اکثر ٹریے ٹر سے صوفی شعراب یا کئے۔ رو کمی، نظامی مسوری،عطار رصنی لدین علی لالا ،سیف الدین اخرزی ایج جی وغیره اسی در میں گزائے ہیں سہیں شاکشیں دوسری صدی میں بورا تھ يهط شخص مرح نفور سنصرفي كالقتب ختيباركيا حبيباكهامي ني نفي الانس ميں اور مسترب في مقدم فيوان ميں لکھا ہے۔ لکين مير تي منبي حاليا كدمبيلاصوفى شاعركون عقا حضرت لابئه شاميه كي طرف جوا واخر دوشري صدى سي كرزي بيصوفيا مناسفار منسوب الرحفين وعشق ومحبت ال ومؤدت ونفضيت غلبرك وقت ثيهاكرتي تقين ابتدك تبيسري يس سرى قطى كى طرف بعي صوفيا شراستعار نسوب بين -

پہنیں دوسری ہی صدی ہیں شاعری کے ہیں سف کی بنیا د طِعِلی تقی لیکن میه ذخیرهٔ تام ترعربی میں ہے۔ چنا نخپر راہم شامىيە،سىرى قىطى،سىنون ،شىخ الاسلام، ابن عربى ، رصنى الدين عالى<sup>لا</sup> بره كے صوفيا ندر شخات در دعر في زبان ميں بائے جلتے ہيں- ابوعلی رود باری کے متعلق جوابت کے مقتی صدی اجری میں تھے جامی لکھتے شعرك صوفيان است "سكن ان كاكلام هيى عربي ذباك يت للام كوعر بي زبان كے ہزار ول شعاريا دينے 'غود فرماتے ہيں :-ىت كەمن صدىنىرارىبىت تبازى ازىتغرك عرب حيمتقدمان ومتناخران برتفاريق يا د دارهم " گهری صوفیا نه زندگی کے سابقہ پینقاشا عراز شغف - آپ ہیں میں تھے کے طلبہ کی فرمائش سے فارسی استعار کا عربی نظم میں ج

جیمای دون عد آبه میں پیشیده سے ہیں۔ مرائے ہیں: فتینه انگیز مشوکا کل شکیس کمشاہ "اب ایجیسے مدار د دل مولیا بیان اکستونظیری اور تحرفی کے خالص عشقیا سفار کا لطف کے اتفا لىكىن كى بعد فورًا مْدْبِلِدِينْ غالبٌ تى ہے اور بھرد ہى شرونشر منكر و كير دونرخ اور بہشت كى جنيں كرنے لگتے ہیں :-

مرغ باغ ملکوتیم درین دیرخرا می سنود نورتجلاے حذا د انظ ما "فورتحلاے خدا کی ہے پردگی نے سنھ کورسمیاتی شاعری بنا دی دہدو لو لکا خاص زیائے :۔

صنرت فواحمعين لدين كي يوان كي بين غرال سنوس شروع بوق به:-

ربو دجان و دلم داجال نام خدا نواخت تشنه نبال دا زلال الم خدا حدست شروع کیا ہے۔ ہیں فیسے شقیار شعار توشیر حکی اویل کرسے الفیرصدوفیا نه عقا الکا عامه بهناسکیں - ایک سری غزل میں فرطتے ہیں آ تو از شاہئی از دست شاہ پر میری بغیرشاہ کمن میں وسوے شہازا آ اس میں شاہر میں صوفیا نہ رنگ کی چیز ہے ۔ نسین ہی خیال وی سنے بھی ایک شعریں ظاہر کیا ہے ۔

تو از خاص بری درو ٔ ای پیزنے یہ چطبل از شنیدی بر لامکال فتی رقمی اور خواجیعین دونوں کا رجان ایک مقصد رہاں ایک ہیں پھر بھی دونوں میں جو فرق ہے ظاہرہے - رومی کا شعر بھی ہم ہے 'آزخان' روح کی طرح '' لامکال'' کہ پونوکیا ہے -

حصنرت خواجه معین کے بیمال صوفیا نداستفار کی کمی نهیں فر آبین ایں مبیس کہ توفاک وخاک تیر مورد ایس نگر کہ توائیے۔۔ تسکین ذرا روی سے اس شعر کو بھی ملاحظ فرمائیے:۔

بنداجال فودلاچ درا میننه بربین برخیش م نوابتی سکستر زنداری خوا جرعین کابیشوصوفیانه ذوق کی بهترین چیز ہے۔

نقائیستی فردراتواز میاں فراد دگرمبیں کرجسدال کرمی شود پا میں حنیال دوی کے بیال بھی ہے لئیں کہیں قدر وسوسے ساختہ فراتے ہن برطرن بگری صورت مرابینی اگریخود نگری پایسواس شروشور حضرت خواجر معین کے بیال سوندل دروست مشرب پائی حاتی ہے اور بہی صوفیا ندشاعری کی حبان ہے۔

برارابر جاب توگفته م لبیا + مرال اُمیدکد کیبارگریم ایب یه مرارابر جاب توگفته م لبیا + مرال اُمیدکد کیبارگریم ایب یه میم ایس یه میمونیدی بخریری کانتای در مرسی خان کی اگری کی کانتای کی کانتی کی متناطق کی کانتی کی متناطق کی کانتی کی متناطق کی کانتی کی متناطق کی کانتی کانت

متدانی نبی همرتین قران حائید اس شعرین زیرعشن کی قطره ظهور ترزیست نبیرعشن کی قطره ظهور ترزیستون شعر کامطلب یه به کهنصور نیم آنا الحق کها تربیر کو دلی طری بات رنبین کی مدید تودر لیے عشق کا محصل کیف قطره تقایع بلاا کیف عالی طون عاشق کی شان عالی ہی کے نزدیک ان سے کتر درحبر کا اورکون تخیل ہوتا ؟ بعنی نزلے نغریمنصور 'ایک دنی سی بات تھی عِشق اس سے کہیں زایدہ بڑی اتیں بولنے پرمجبور کر تاہے۔

عبوديت الدرس شان كبرا ي كوملاحظه فرائي :-

هرحندِ كه ورَّشْتَ او دربِيهُ من من اوَكرد وفاا نزون جِدِ في يرحفاا زُن اوربيشوب إسحرحلال:-

المدين برا من المراها في المراها في المراها في المراها والمياد المراها والميات عبد المراها والميات الميات الميات

پيرفرماتے ہيں:-

 اورستانداشعارین استعال کئے جائے ہیں اس سے ان کا اثر عبی یا دہ ہو اہے۔ کیونکھونی اخبیل ندانہ لہانات کو اپنی کیفیات باطنی کا حبامہ بہنایا کراہیے۔

حضرت فزالدین عراقی کے بیال بھی رسوزصد فیاند استفاری ۔ چنانچرا بارکن الدین بناسی نے آئے شعار شنگریشس تبرنیسے کہا تھا۔ "فرزندا تم براق مرسے صوفیا ندرکا شفات نہیں ہوتے "عراقی کے ہتا ہ برحضرت بہاء الدین ذر یاکو حال آیا کراتھا۔ ایاب شیرع آقی مے درحتو بر بہوسینے تو دہ غزل سئی حبر کا ایاب شعریہ ہے:۔

چوخودکرد ندرا زخونسشن فاش عراقی را تبسرا بدنام کردند اوردیر کسیشیت بس سبے -

نظامی کے ہما رعشقی غربیں تو نہیں لیکن مٹنوی فخرن الاسرائیں انفول نے بھی صوفیا نہ شاعری کی دا د دی ہے ستحدی کا نیم صوفیا زمائے۔ سی طرح خاقانی سے بہاں بھی رسمیاتی رنگ کی صوفیا نہ شاعر ہے۔ اینکے پہلے تصییدہ کا بہلا شعریہے:۔

ولُ من بيريم ست وطفاني إن الله ومسلم مرحشروسرزانودستانش

سالے قصیدہ کے اندر تصوب کے رسیاتی و آئینی خیالات کی ترجانی کی ہے ۔ تذکرہ نگادول نے آپ کی س خری زندگی کا بھی حال لکھا ہے۔۔ آیف منوح پرشروان شاه کی نوکری حیوانی هی ا درگوشه گیر دوسکنے مقے-لِين آڪي ڪلام بي وه بے ابيان نير جن بير صحيح معني مير صوفيا نندگريو خستروکے کلام کے اندر بھی صوفیا نہ را اُٹ کیکین آپ کی حسیات الكافيمشره معلوم برقى ابن وراسيامعلوم بواسية زما نهى نيزنكيون ف آب كو يميشه اكالمركف إس كؤرفته رفتة اك ميذات بيرض خمال ميمها موكيا - "ميك غشقيا منعا رس سوزوگدا زنوسة ليكن وه حوش و خروش اللين ويقرني ونظيري وغيره كى غزليات يس فيك حات اين

أيى غربيا كئ المديهما عشقيه بتيا بيون كالطهاركيا كياب وما ل تقا مِن سِي وسوت نهيں إي *ئي جاتي كو أكمي صوفيا ن*ه ال<sup>ي</sup>مي*ن كيوس كيوب اسك* الفيراسي دنيائي اف المراكل عجيك والبشركر يحقق إلى :-

وعالي ومتنى زغونع سيناد بإعشق ون تخوج يده وشنام كربشنيدم ازالهما

َ صَافظ شِيرِزى كَى شاعرى ميں العبتہ والها ندرُنگٹِ ادر آنیکے الفاظ اتنی دسعت بھی ہے کہ مجاز گر تفقیقت کا جامد بینا سکیں ہے کی رندگی کے ساغد حتنى يبى زا بدانه حكايتين كبول ندمنسوب كيجائي ليكن تن صرور كمزيكا كريم كي حالات غمَّالتِ بهت منت جُلتة بي سم كي غربيات بين بي بعطف، جوغالب أردوكلام بي- المي المي شاعرى كوصوفيا نداسي حدثك كه سکتے ہیں حبس حداک غالب کی رندا نذ زندگی اسکی احازت نے سکے۔ مير عنيال مين فارسي مين خميام اورحافظ ارُ وومين غالب جُراست لذ (EPIC URIANS) كي بيروت الناكى زندكى كامنت المصوفيا نذوكر وستغل تقا ، نرمولو بايزاتقا- اسين شاك منين حافظ اورغاً أكبي صوفيانه مذاق تقبي ها الكين وبين كب جال كف أن عن كالفلق ہے- وه حقيقةً إده نوس تفي زندمشرب تفي البي برال إك ركفته تفي اس بيخ ىعض<sup>ن</sup> تىي قىلمسەنىيىن كۈڭئى بېرىخىيىن الىلمات شعرى سەنجىيرىي<del>ك</del>ى بي- أس ك أراك مرتبرات بيرفرات بين كه:-

تركمونيد خلائق كركنول حافظدا حيثم بردف نسكارول عام مت مرد و و ترود و سرب دفت قلم سيري نكل عبا مام دوست المردد و من قلم سيري نكل عبا مام دوست المردد و من المراب المردد و من المردد و من المرد و من المردد و من ال

مشتاق حرم راكوشو عرم ميغانه باشدكهاذين فانه دركعبه واسعابشد

آوازهٔ جالت تا در جهال فت ده فقه جبتجویت سردر جهال نهاده سودانیان زلفت گرد توصلقه سبته شوریدگان موست بر کیدگرفتاده سود این زانه ساقی بیاراده سود این نانه ساقی بیاراده

مِالى كەين. ئالى كەينى:

شيخ درصومعكرمست شلاز ذوق ملع من دميخا ندكار حال مدام متاريخا

باخراباتيال نشين فآي گينزاز نصوفيان طاي

رومی کی شاعری

شنوی اور دیوان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رومی کی شاعری میں اگرایک طوف صوفیا نہ اصطالاحات اور حشقیا ہستجا اے ہیں و دوسری طوف فیلسفہ و کلام کی بھی دقیق جیس ہیں۔ آپ صرف ایک صوفی شاعر نہ تھے۔ بلکہ داکھ نکسس کھتے ہیں کہ آپ کی مٹنوی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی فلسفیا نہ استعدا دلی کہ رائی کا بیتہ لگا ناشکل ہے جنا کے ڈہٹر صاحب کا گرائی ساحان کا سنا کی بخطار انظامی ہوئی و دوسری طرف اشرافی ہے اور خیام دعنیرہ کے کلام سے موازنہ کیا ہے تو دوسری طرف اشرافیت کے سخری فلاطینوس کے افکار دعقا کہ کا آپ فلسفہ وکلام سے مقابلہ کیا اور خیام دی فلام سے مقابلہ کیا اور کیا کہ کا کہ کا دی فلام سے مقابلہ کیا اور کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا اور کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کو کا کہ کیا کہ کو کر کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا ک

" مبلال ی غزلیات کی خصوصیت عامه برغور کرنے سے بعلے ہم لوگ کون سے فارجی اثرات کا بیٹر لگا سکتے ہیں جغوں نے آپ کی طرز شاعری میں ددی میشاہ بیآب کی قریدوں سے داضی ہوں یا آپ موسط حیات اوران روایا تھے جو آپ متعلق متدا ول ہیں۔ ڈواکٹر صاحب کی

 ا) عبال حب بلخ جاتي بوئ منشا يورس ترريس عقد توفريدالدين عطارسے آپ کی ملاقات ہو ہی جھوں نے اپنا" اسار زامنہ آپکو دیا۔ رم )آپ سنانی کے کلام سے جھی طرح واقع نے آنانی کے متعلق آپ اكف غزل من ظهارعقيدت كرتي من ئفت كسيفوا جرسنانئ بمرد مرَّح في جاجه نه كارسيت خرُّد دس شرکی عزل ہے جس میں تامتر خوا حبر سنا نئ کے ساتھ اپنی و مبتکی و (m)رڈیا دس نے افکا کی سے والہ سے ادر رصنا قلی خال نے دریا جہ ہوا مطبوعة سرزيس سوري شيرزي كے ساتھ آيكي ملاقات كا مذكرہ كيا ہے-دس آین این ایک غزل میں نظامی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرطتے ہیں:-نظير آلكه نظامي بيظم مي كويد جفا مكن كمراطافت عفاتي سيت (۵) ہم ہوگ خیام کے ترا نواب کی معض صدا اے وہیس آھے کلام ات بن شارا العالم المروى كت بن :-

" چوں فاختة اورِّيال فرايد کنال کوکو'' ديدم كه بركنگره منش فاخته که وازیمی دا د كه كو كو كو استع ببدر واكثرصاحب مجوعي تنقيد كرتي بهوائ فرات به كرمذكوره بالاحضات ميں سے آخری تار حضات کی فکر وعقا مُدنے کو ڈی کسرا اثر ىنىن كياً سعدى على اغلاق كيها مبرقع مركط قلب تقاسيم منورة -ہی زندگی میں نیم صوفیانہ رنگ بھی اِ اِحابات میکن ان محاس کے ا وجود حلال جسی حسّاس اورست طبیعت سعدی کے افکارسے اثریزی نهيس بوسكتي تفي ريخيال صا ف طور يرد و نور حضرات كالام سيمعلوم ے ۔ در کر طرصاصب و بوان طبوعکہ تبر ٹریٹے مدون کے حوالہ کے فرماتے ہائی المعدى كى غرليل بني نفاست وززاكت عتبارس ببت فوب بركين خيالات مين زياده ترمجازي زگب اورسيان مين ما زومنياز مهم- ولم ل الهام حقيقت إصوفيا نطرنقيت كى توخيسح نهين إيئ حاتى ليكن متياز كرنے وك القدادرز بين قارى حاف بي كرهنا الميالوي معنوى كے بيا رسى ساتدد وسراقصہ ہے۔ ہی طرح نظامی کے افکارسے استنالی خزن اسرار

روى بركو فى انرنيس بوسكنا تفاعرخيام كى فى اورب ستقلالى اور بى فروتر چيزس تقيس جن سے دوى انر بنر برنيس موسكتے تف يسكن سكے برخلات عَطَار اور سَنَا فى كىسيا تقورہ تار نظر آتے ہیں - ہلوگ قياس رسكتے ہیں كہيے بہل خطق الطيارور حديقير كے مطالعہ سے النكے اندر صوفيا نہ تہج بيد ابدواليي دوكتا بيس آپ كى دينا تقيس حينا نخير فرطتے ہیں -

عطار دوج بودوسنانی دوشیماو ماازیدسنانی دعطار آمدیم رومی کی شاعری کے متعلق واکٹرنگلس نصب خیال کا انلمارکیا ہے آت أكيب حذكم فيصج بمبى اتفاق ب ليكن اختلات بيب كدروى كا زكت نفرل مة تومنطق الطيب اثريد بربوك منحديقيت مجعي وأكرص ادكي سنظرير سے اتفاق نہیں کہ پیلے ہیں ومی محصوفیا نہتیج ریسًا ئی اِعطار نے اُنروالاً ہے۔رومی کا گوانا صوفی کا گھرانم تھا۔ آنے والدا دا دا دا استار سجھی لمبندیا یہ صوفى كُذري مين يقسون كي ختلف كتابين كي زيرمطالعربين اس ك يه تو دعوى منين كياجا سكتاكر دى كصوفيانه أفكا ونطق الطير إحديقيك مطالد كانتجاب اسكيدر اكرصاحب دوى كالام تينقيدكت موكة أي عزليات كرسير اقتمامات مين كي بي -

ہم لوگوں نے دیجا ہے کہ جلال کے المانات میں تصوف دا نہ فوارہ کی جینیت رکھتا ہے۔ بنوی اور دیوان ہی فوارہ سے ختلف الیوسے ذریعہ رواں ہوئے ہیں۔ این تعظیم الشان خوش اور کہرے درای جینیت رکھتا ہم جو ہتے ہے۔ دوسرا ایک کونے اگور خطوں سے جکر ما آنا ہوا بمند زایل کرنا دیں گیا ہے۔ دوسرا ایک کوئے اگور خطوں سے جکر ما آنا ہوا بمند زایل کرنا دیں گیا ہے ۔ دوسرا ایک کوئے اگور خطوں سے جکر ما آنا ہوا بمند زایل کوئے اگری خریا ہوگئے کی جا مہلی خلوت میں دور آنا ہوا آئر طریا ہے۔ ہم بی غرابیا تھا ہم کی خریا انتقال میں دور آنا ہوا آئر طریا ہے۔ ہم بی غرابیا تھا ہم کی فرق یا اختلات فی ہم مہلی کا ہونا قطعی ہے۔ صور فی نے نز دیک ظل ہمری فرق یا اختلات فی ہم مہلی ایک میں دھر ہے۔ ایک مجورف حدرت کا ملک ہی دھر ہے۔

آن کی جید بودعین آن موج آن موج جیسد بودعین در با صوفی کے سامنے عالم نیست کی حقیقت رکھتا ہے اور وہ غیر حقیقی کا مطالعہ زا نہیں جاہتا مقیاس کی طرح وہ ایک مرکزے گر دھیں بات خیالات، اعمال، بلکہ دھود کا انحصار ہے جبر کا گاہے جس طرح ایک سیاہ اپنے منطقہ البروج کو چیوٹر نہیں سکتا، اسی طرح صوفی ہی اپنے مرکزی خیال سے نہیں ہمکتا۔ اس لئے کام صوفیا نزنشات ایک ہی دوحاتی بخریکی فہرست اور ایک ہی عذبہ کی ختلف صورت آرائیاں ہیں۔ تمام صوفیوں

كى زبان اكب بوتى ب كس طرح لا " («La» الميرس بشيى بين شنوى كى يا د ولاتے ہيں" جوئن ڈى لا *كرزشنے جوغزليات كى ہيں اخلين شطيف* کے بعد مہر انسیادھوکا ہو اے جیسے یا شنوی کے تراجم ہول-رصافلی خاں کا بیان ہے کہ روی کے بیشتر اسٹھا رائیسے ہیں جن کاغشق وخرد اوم وستى، سيخودى وساع كى متصناد حالتون مين إمام روائ - أسب نه توبیر مام طبقات سے گئے محبوب ہو بیٹے نہ ہر کا کیا گئے قابل قبول -جبيها كرايث شهور آدى منه كهاب بمراكور كوبهائي اي جيسا آدي جا ېي، د وسرے لوگ بهارا انکارکرتے ېن" د ولت شاه کا بيان ہے مولو معنوى كے گفرس اير سنون ها جب آپ پرعشق ميں غوطه زن ہوتے تواس ستون كوكرشة ادرأ سكهارول طرف يخ مارت اس اثناميل ب استعاركت اوركمات - لوك كليه مات -

وَاكَشُرُصَا حَبُ وَى كَ مفصله وَ بِلَ شَعَادِ وَكُرَاكِ بِسَرِسِرِي بَصُوْفَرَا اِنَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَدَرِدُ وَلَيْ وَالدَّ وَرَكُرُ وَلَ رَسِاكُنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ان بخوداندا شعاد برای نظر کرنے سے قادی علوم کرسکتا ہے کہ شاگر اپنا تشیی ذاک بھی ہا قدسے حانے نہیں دیتا حبلال لدین سے بیال ہو تائے۔ روحانی معانی کا بلد اسیا ہا برنیس ہواکر اکد قصہ جبول ہوجائے۔ آپ الفا میں ہمیتہ گہری تشریح بنیال ہوتی ہے نظر بند کی آپ ما ال از نہیں ہوتے ۔ گوآپ استعامی فطرت اورصند سے ہمرمیدان سے لئے گئے ہیں مہرتا ہاں جو ہو میں اکثر نوروصد اسے ستعالی کرتے ہیں بٹیس تی ہو کا جہاں دکر آجا آ ہے وہ اس سس ہی خیال کا اظہاد کرتے ہیں بٹیس تی ہو مہرتا ہاں ہے اور عالم اُسکا ایک عکس ہے۔

مروح ایک علی ام واآ ایک می می در این حسن کی تجلی فرآ آن فراق کی ساعتوں میں میراک شعله زن آشکده موصاتی ہے کیجھی وہ ایک انہوتی ہے جسے قرادل کلائی پر بیٹھی جانے کے لئے بلا اسے کیجھی وہ ایک تنا قمری میں جاتی ہے جواپنے جوائے کی تلاش میں کھنے سے از نہیں دمہتی سٹاع حیات سے اسکی مثال دیا ہے جمعنی کے بلکے سے دخمی سے کانی اٹھتا ہے ۔ لکاک (عرص عرص کا الراسے خدا کے خیال کی طون

خزاں میں درخت انگورکی زرد زرد پتیاں اُسکے نردیک اُسکے عبوب کی گر شدگی کا ماتم کرتی نظراتی میں مسعدی نے بھی بوستاں کے اندر صوفی <sup>کے</sup> ساعقر فطرت کی اس ہدر دی کا نقشہ کھینیا ہے۔ ر دمی نے مفصار ذیل اشعارمیں ہیں ہتغواق ومطالعہ کی کیفیات بیش کی ہیں: ۔ ك مطرحبِش قاقا توقی تی و مرقع قو تودیزی و من حق تقدیم ہے ہو ك شاخ درخت كل ي اطق الرقل أوكرا صفت بويور في خترسال كوكو اسكے بعد داكل كلسن نے رضم پر السي اسجن ال شعار كا انتخا ورج كياب جن سے خداسى ساتدروح سے صوفيانہ وصل "فلسفكر اشراقيك الر" وجدومون "و١٥١١ ١٥١)" وجودعافي خواب "-" صول تخيلات " يُعناصر كي تنازع للوصل وغيرومسال يرروشن يرتى بي-سكي قفي حسفي يل به:-

..... خز مذاكرسا عقددح كاصوفيانول بيد .....

بانه پدر در به فلک یکی دوران کرده م باختران در برجهامن سالهاگر دیمه آم یکی زما پیدائیرم با او بهم کیمیا برم دولک اُوّا دُنی تیرم دیدم مِرْزِد پیرام مان در طفال ندر کهمن برورش این این کیبار زاید آدمی من برا زایده ام درخرقهٔ من پاره بابودم بسے درکار با وزوست خود برخرقد السیامن رئیم ا بازابدال درصور میشها بروز آورده م باکافرال در تکره بیش خسیده م به دردعیا دان نم به برخ بها دان نم بهما برونهم با دان نم دربا خها باریم ا برد انه گردفنا دنشست برگزائے کد درباغ دبستان بقا کلها فراواح بیم ا درائی استی نمین و درباد سرست برگزائے کد درباغ دبستان بیم خوند دیم ا درباخی سنتی من برمیخ خدد دیم من برمیخ خدد دیم ا مریخس تبریزی نیم من نوربا کا السیر زنها داگر بینی مرا باکس گورد بده ام مریخس تبریزی نیم من نوربا کا السیر زنها داگر بینی مرا باکس گورد بده ام

## دالف بحسن روج

زجات من بسرامست در تن منا يعا جنين آن جا عالم راكز وعا لمراست رشخص لم كبرى جنين برگار بيان كرچيخ اندي وانسته بردنيا به ارت رمين و آسمانها را مددا زعالم عقل منه كرعقل قليم بزراني و باك ورفشات جهاي قل وشن امد دا ازصفت آمد صفات ات خلاقي كرشا وكن وكا

عارق اورصبم کے درمیان بڑی مسافت مائل ہے - پھر بھی دوج صبر کے افدونل ہر ہوتی ہے ۔
اسی بردوج کا ثنات کا بھی قیاس کر لوحیس سے کا ثنات کے ذروں میں تا یا نی ہے اور جس بردونق
مستی کا مدارہے رووسرے شوس جے کا دائرہ ) سے مراد ذات یادی ہے - اشرافیتین بھی استی کی مدارہ کے دائرہ سے میں کا مدارہ کے مستق کی دائرہ سے سے میں کے دائرہ کے مستق کی کہ دائرہ کے مدارہ کے م

(ب) خروج دوجب

کی گوہرے بوہ بینا بوٹ پر گشت ہوا سے مرکظ جارہ اور دائی گربہ اصل و اشد ارتی بنال باہے بوہ شیدہ اور شاہد سے در انظر عبد اللہ سے زمانی کا انظر عبد اللہ سے در انظر عبد اللہ است در عالم است المدر کمان قالب دور نشا فرفین گراز کماں دہائی گرو جو بدا در اغواص کا سنائی گرو جو بدا در اغواص کا سنائی سے مرکز اور انتیانی مرکز اور است جارہ کی اور المرکز ال

بجنب بنورة فركه حإست كاه رسيد اذا لكرخفنة وببنبيد فواب شارجو

بقير يؤسط صفحه ١٥١ ر

مشوکا مطلب بیسپه که بها ری ا دی دنیا ذات آبادی کی محتاج ہے جوستر شیاروج وجان ہے۔ چونکہ دا کرہ کر خور بیجان ہو تا توبہاری و نیا زند کی سے عاری ہوتی تنسیسر اشعرسا دہ اور عام فہم ہے مطلب ہے کہ زمین و آسہان سے وظا مُف عن عالم عقل' دہسے فلاطینوس ہ ن ہ مکتابے ) پر مبنی ہیں کیو کرعقل کی دُنیا میں لادکی صنیا او ماں ہیں اورجا ہوات کی ابر سسٹس۔ استعقل کی دُنیا کو صفات اوری سے مدد بہوئی ہے۔ وہ صفات اوری جن کا اونی کر شمہ ہے کہ اس سے صوبے واٹ کا معلوہ و بیدی کردیا ۔

كركه خفترنيم اطبرم بضنع خدا نظريضنع حاب مت ارحيا منطو روان حفته الرداند عكر دزوات الانجديك فنوس سنا وفي الجرا

.....ور اصول تخيالات عيد.....

زاده ازارىشى استخوب توولدان جور زاده ازا زيشه است زست توديوكلال سرواندىشەمىندىن بىي شەرقىقىرسرا سىتقدىيا زل دابىي شدە چندىر جال يه ايجي طح معلوم ب كرزردشت معمديد المح مطابق موت كيعد بير ہينرگاروں کی روحیں اپنے اچھے ضیالات آھی ! توں اور اچھے عمال کو ا کی خوبصورت او کی کی شکل میرد کھیں گئی۔ اسی طرح زر دستت کے نظریے مطابق بُرِے لوگوں کی روحین پینے شنیعے خیالات اپنی بُری حرکتوں اور بُرى با تول كوايك برصورت ف<sub>و</sub>فناك عورت ك<sup>يري</sup>ل مين وكيهيس كي عيقيلا متواتر ند دست منهب كى ا دبيات مي التاب - ( ديجوك ب اردا ويرات ،

ي عناصر كاتنانع للوس ي

مرحا رعض درین گیب هم بحوش نه خاک بر قرار و نه نا رو یم و هوا گهخاک در اباس کیا رفته از هوس گرانب خود م دو اشده از بهرای ولا ازراه اتحادث وأب استشف التششده زعشق بوالهموريضنا

زراكه طالب فنت صفوست أب وانم يت حزوصال تو با قارهم فا سطور بالامين رومي كي شاعري كيمتعلق جو كيد لكه أكيبا ـ واكطرصاحك أكرري ببان كالرجر بمجمنا عاميا بمعيد بمجعية بكخصوصا شاعری کے متعلق اسکے علاوہ بھی اظهار خیال کرنا چا۔ ہئے۔ واكثرصاحب اسك بعدرومي كي شاءي كافلاطيندس كافياري موازندكياب وفارسي ادبيات بي إلكل نئي حيزب كيونكرة جاكسي شرق عالم نے نہ تو تصوف پر اس زاو این ظرے بحث کی ہے کہ ایس کتنے خارجی عنا مخلوط بين نركوني اسيا وسيج النظر اقدم واهدومي كصوفيا نهضيا لاستكا اشراقيت جديد في فلاطينوس كفلسفي بصوف موازير كرا- روى اورفلاطينوس كاموازيته

ان عقائد كالذر كرن كي إوجود عواشاقيت جديده خصوصيت كيسا يقفلاطينوس سه كني كين بنرتوسيمهما ياكنود اشراقیت کیاجیزید، اور نه به لکما کرفلاطینوس کون تقاا ورا شراقیت حدید و سے اسے کیاتعلق ہے و چونکر حبیب اک ہم سے نہ مجولیں مواز نرا مبهمره حباتاب ،عام علماء كي و واكرصاحت اس ما خذي معلواً نے کی سعی بنیں کی مجیب کرفود انتقوں نے دییا جہ کے اندیر کا عترات عبى كيا ہے كەفلاطىينۇس كىمىتىلق الىفول نے بووس دكىنسى كى غيرطبرع تصنيف ستفاده كياب سكى وجربيب كفلاطينو بتصنيف يذانى ذارى بهب يغلق انشابي لكهي بوئي ہے اورعام اسك مطالعة من سركويا أنسين جابية" قاموس لمن مبي الاخلاق "ك مقال اشراقی همده (NEO PLA TONISM) کانداشتر عجنین ملتى بن مقاله كارتكونات :-

يفلسفئهاشراقي كأكهواره انتينتر كاير أمن على شهرنه تفا بلكاسك شربيكا لىچىنىتىشەرىقا - دىتاً فوقاً جېكەرسىنىدىيەكے سكول كىشەرىت ہونى . بخنز کی سرکاری اکاڈمی اور اسکایپه وفییسرو، دیا دبوس" کها**ا** اعقا تبمینی چیزین گیا۔ بہان کک کہ ایخویں صدی کی ابتدا میں فلاطینو سس ملک الميليقوس كے مذہب اكا ديمي رقب كرايا اور اشرائي "بنارا- بهاتك قسطنطنین کے فرمان سے بوجب <del>۲۹</del> یا میل شرا تی خطیبول کاسلم جنفول نے انتقاسوریس کے انتھنز میں تعلیم دی تقی نقطع ہوگیا۔ تیاب كاظ ابت من كرفلاطبينوس فارفيري الميليقوس غيره حردكو استراقي - ACADEMICIANS - E Juich Shill ship of ACADEMICIANS بيستهورابت ب كريمندريه أسوقت اكب فيمني مركزين ندمقا لمكدوه مقام تفاجال مشرق اور خرب كالكوث سي كلوا عيلت عقا- باشك اسوهت ایشیا کی د انانی کی شهرت هی - فلاسطرطوس (PHI LOS RATUS) ہندوستا بیوں سے علوم ومعارف کاستے زیا دہ احترام کرتاہے-ایالونیو طیا نوی نے بہمنوں سے شورہ کرنے کے لئے مندوستا کن کاسفرلیا خوا فلاطبنوس تحقير كمت كى أميدس رومى شكركما قدايران مس كيا-

جکہ اسکے رفقا مال پنچاکی لاش کراہے تھے۔ اس سئے یہ فطری است تھی كرجد يدعلماني فلسفهٔ اشراقي رمِشرقي الركي طرف توجه كي او الأبت كياكم برايشيا اوريدوب كفلسفه كاايك مجوعه ب ليكن كومغرى حكوت کے زوال کے ابین مغرب ریمشرق کا بلاشبہ بہت برا افررا ہے بیر هی يه صروري نهيل كرجد يفلسفه اشراقي كى كسى تعليم كوغير مغربى افذكى بدياوا بنا ياجائ حبد يفلسفه اشراقي بوناني خيال كي عائزارتقا في صورت كا امه اور فود افاطون ك الكروعقا أسعار فريب يعص في تو يريمي كهرسكته بن كه فلاطينوس سے زيادہ خود إ فلا طون سترقي معلوم مواجه - يه دوسراسوال ب كرحد فيلسفه استراقي س حد مك سكن يع کے بیودی اسکول سیفس کے متعلق ہم گوفیاؤ کی ظریروں سیمعلوماً بهم بهديخي بريمتا تربوام -فيلوا وفالطينوس مع مابين اسي عبيب وغرب مألت إنى حانى بي كربهتير الوكول كنزدك بلاواسطه اثروًا تُرب انكار زنا أمكن ب يسكن مبت المكان ب كداكندريج يدناني اوربهودي مذابهب فلسفت فيهلوبهلوا ترات محت ترقي كي مويغليم! فنتهت يرستون في فياوكي تناب زياده نهين شرهي- يومكر

موس کے نفس شیالات ریحب کرنے سے پیلے صرور<sup>و</sup> ب- اننائيكلويدياً ف ركن ايند تفكس "عمقال نكارف نشع و لسط كرساه ان قام سوالات كاهواب داب

فلاطينوس كحالات زندكم فلاطینوس کی زندگی <u>۵۰۶۶ سے نعاع کے</u> درمیانی زمانی رس گزری میج اریخ امعتبری - پزمیسیس (۴ ۱۹۸۵) ورسونید كابيان م كروه مصرس مقام ايكا بولس (LYC OPOLIS) بيا مروا - ٢٤ برس كى عريس وه فلسفه كاطالب العلمين كراسكندريد سل يا ا ورامونيس سے ملار إ رئيس كے خطبات إره سال ك اس نے سنے اس زما نرك اختتام رأس في اسكن ريج عيوالديا- اور شهنشا وكاردي م مشهور حله بن شرك بوكرفارس حلاكيا - اسكى غرض بيقى كه ذا قي طو پرشرقی فلسفہ سے واقفیت عال کرے۔ اس سکرسٹی میں گارفوین ماراگیا اورفلاطینوس دقت انظاکیه کی طرف وایس گیا - استے بعد فورًا ہی وه روم میں اقامت گزیں ہواا وراینی بقید نه نگی پیس گزار<sup>ی</sup> اسكاشا كردفارفيري (СРНАКРН ТОГ) كي طرز زندكي كوفلسفيا مذفعة كالمونيتالي السكريت شاكر وتقيض من عورتين عبي تقين اور مردهبی بوڑیھے بھی، جوان بھی، جن کے سامنے وہ خطربہ بیا ۔ گو گاب "

کتاہے کہ اُسکی درسکا تعلیمی کمرہ کہلانے کے بجاب ایک علمی عمیت کھی حاسکتی ہے۔ اپنی ڈندگی کے اخیرزما نہیں اس نے کھٹا شروع کیا - استحقلمی اور درسی صلفته میں حینه متأ زا و زما موز حضارت بھی شرکیہ بوت عقر عيد SENATOR "داجتيس" جيد أسند ديادي مقبوصناتے ترک ریسیتے اور شهری زندگی سے الگ ہوجانے کی ترغیب دى يشهنشاه حالينوس ( GAL LIEN ) اوراسكي ملكيساومليم طمِی گرویده تقایل - بهان ماک که الفوں نے اسکی وحسشیا نامجونز میرجیم مقامی "كىيىنى ئىك دىران ادرغا ئبا دابى كناده يراكي شركى تعمير متعلق عقى اورجيه فلاطعينوس فلاطون كي حمره ريتك منو ندير بنوا احابتا تقامدن دینے کا وعدہ کیا۔ خوش قسمتی سے پیٹیال ٹرک کردیا گیا۔ اس عزات کرنی سے باوج دفلاطینوس ایک مشغول سنان بھی تھا اور اعلیٰ طبقت نوعمر يتيول كامحا فظعفا- وصلح كراني سائت بدا بجرديف فلسفيول اسكاكوني وتمن ندها جن بي أي في حبيباكه فارفيري كا سيان ب سوك زرىيە<u>لسە</u> دىيانەنبانىنى كى فىفنول كۇسىنىش كى تقى- دە ايا<u>ن</u> امداندنىگ كزارًا على الرشت نبيل كوما تا عقا اورسو الجي كم هنا - ٢٧ برس كي عرب

مت دراز كب بياد در فرسط فى كنود كيك يمك بيات مكان يكات ی اُسکے دوست اوسطرفیس (عند عند عند عند عند عند اُسکا خری لفاظ "مين لقا رانتظرها قبل سك كدميرك اندرج الومها نه اصول م وه كائناتك اندهشيد الوست مين س جاني سي الني عُدام وجائ " ېم لوگ خيال كريكتيم بي كه ان شغول زندگي مين عبا د ت ا ورمرآب كالزينين بوسكتا عقاليكن ابت يهنين خلاطينوس كثرسارى والمي خوش عبادت مين كزارديتا ها- وه بهيشكوشال راكه خودكواس بهيا نه زمنكي طوفان خیزامواج سے مبلی برورش گوشت اورخون سے موتی ہے ملبندر کھے۔ يبي وجب كرال متروك اسان كوحس كحفيالات كالمرز بهيشالله جل وعلا اور آخرت عقا، چند مرتبه شود وحصنور صدا وندي كي فوقيت ميسترا فيحبس مين نداس فيصورت صبى د كميمي ندصورت ا دراكي يي وكر كمالي ذات حسیات وا دراک کی دُنیاسے الاترہے۔ بھی تمام صوفیوں کا برلطف خواب ہے۔فلاطینوس کو پر لطالفُ ربانی جھیسال سے اندر حب فارفیری اسكى دفاقت ميں تقا حيار مرتب ميسرآئے-

+\*\*\*

## فلاطينوس كالمرب فالسفه

فلاطينوس بالادا ده غير تقلد نهر قفا- الكي تجوز مين مير بات نرتقي كه دہ افلاطون انسطوا وررواقیین کے نداہب میں اتحا دیدا کرے وه خود کواشرا قی هجمتا بھا ا دریقینًا ایک conservative ش سجهتا تقاءمتقدمين كاحترام فيج تنيسرى صدى عيسوى كي جزوي روح تقى حبكبه ذمن خلاق مي حزر سيدا موكيا عن استع اندر قار مرفلات کے افکار مرجرے کرنیکی حربت باقی ندر کھی اور وہ دکھا تا رہا کہ فلاسفیہ کے الذرجومتصنا ونظرمات بين وومحض ظاميري اختلافات بين يمكين يه صرف افلاطون کی ذات ہے کہ اسے وہ صبط الهام بہا گاہیے۔ و کھبی اعتراف منين كراكدوه ايني ميشواكي تعليم كوهيور أبء وه كها هاكه السيكة مين اصولي معتقدات وآحد اروح لنفس صرب افلاطون بي يهان نهيس ايت حات ملكه فارمنيس ، برفلسطوس ، انفز اعورس ، امفداقلس غيره كيمال هي طع الي- وه افلاطون كي بعدست زماده انفزاغورس كا احترام كراتها ، كوفلاطينوس حقيقة اسمن سي زیاده ستفیض بنوا سواے اسکے کدافلاطونی دوایات کے ذریعہ اسے
کے مہاں سے بھی لیا - ارسطوکسیاق وہ بہت زادانہ سلوک ناہے اور کھم
کھلااُ سکے تعینات پر تنفید کرناہے - اور فیقت یہ کے دارسطون بہت
زیا دہ اسفیض بہونیا یا خصوصیت کے ساتھ انٹرافیت بیدے کہ ارسطون بہت
"فدرت کی معمم مع کو دونامس اور ٹرکت یا عمل حسنہ"
وقدرت کی معمم کو دونامس اور ٹرکت یا عمل حسنہ"
فلاطینوس کے نزدیک و نیا سے تعنیاں ندہ ہے سا - ہرای خیال ایک فلاطینوس کے نزدیک و نیا سے قلاطینوس خیال سے اندر خود فتاری کامخرف ہے وافلاطون کے بہال بنیں نفسیا سے اندر خود فتاری کامخرف ہے وافلاطون کے بہال بنیں نفسیا سے اندر کھی ارسطوکے کامخرف ہے وافلاطون کے بہال بنیں نفسیا سے اندر کھی ارسطوکے

سل بین این عزیز دوست جنا میبین ارین جرده تا کابرت شکور مول که اعفوں نے جناسید مهدی امام صاحب میرسر دمینه ، سے ان یونانی اتفاظا کے متعلق تعیض صلوبات فراہم کئے۔ امدی صاحب میرسر مونے کے علاوہ کئی ڈبا ٹول سے ماہر ہیں۔ میرے ہتف ارکے متعلق آئیے جس ندا نسے جواب مکھفے کی زحمت گوارا فرمائی ہے اس سے آئیے ذوق در ، پرایم میت کی توجیح یوٹانی لفظ انگریمی جمہم یوٹانی لفظ انگریمی جمہم

PATENTIALITY CAPA-

DUNAMIS

δυυαμις

GOOD WORK ? BLESSING S EVERYEIA

EVEPYELA

تتنمس تبرز

ایسے اہم فیومن و برکات اُس نے لئے جن کا عتراف اُس نے بنیں کیا۔

انا به معتب رسام بیون از طرف امان مون به بنت این مانشدندن کی نظر نقا - گووه صرت میا د مرتبه اُس کا ام کسیتا ہے: اپنے حانشینوں کی نظر

بي فلاطدينوس فيصرف الفيس دو مزام النها الصولي مواد عاصل كئے-

روقيين سيمقا لمبرس فلاطينوس كارديهمعا ندا ندي - چركه ادبيها وا وم المدرية المرس فلاطينوس كارديهمعا ندا ندي - چركه ادبيها وا

اُسكى تمام صورتوں سے معارصنگرنا اس كانصر العين ها ، بير هي اُ روافيين سے هي حاصل كيا خصوست سائد اُسكا DYNAMIC

- CAN PANTHEISM

一十分最高的一十一

المرتعيف

فلاطينوس كى تاك ENNEADES كى ترمتي اسكيشاكرد فار فیری نے دی ہے۔ سکا قلمی نسفہ بہت ہی برخط فقا ۔ فِی نکر فلاطینوس کی آگھیں كمزورتفيس ادروه الميني خطبات كوعلمى صورت ميس مرتب كرينه كى يروانهيس كرّا عقا-فارفيرى في برى منت اسكروا دكوموضوع كمطابق مرّب كيا - كواس نے ليسے تجھتے حلبہ ول اور پر حلبہ كونوا لداب میں تقشیر كريسے اپنی د انا ڈیر کا نبوت ہنیں دیا یسکین ُاس نے بنوا سے میں ٌ مقدس عدا عمتیدہ کے اعتبارے استعشارکما تھا۔ اضافیت حدیدہ کے نوول کا وتقريبا فلاطينوس ي وي رئيس أرية تقاسكة بمطرز تخرير اور ميولك نگارش سے الاں نقے " دومعنی متند امبہم استشراد راریشان اسکے انشاد كى متعلق رنىفتىدىن بىن ن اراب كى جۇاسكى دانا ئى اورفطانت كوانسانىت بالارتصوركية تقد مديدقاركين عبى انس اختلات تدرس كم فلاطينو كى كتا كبير المرام فلق انشابي بينا نى زبان كى كوئى دوسرى كتاب نبين سكى دحه يديه كريزاب بوان زان مي كلمى كني بيد مصنف خطرين مي

شمس تبريز

<u>این</u>حافظ کو ازه ر<u>کھنے کے لئے یا</u> دد اسٹت <del>لکھنے میں اپن</del>ے ENNEADES كالدراليس حصي على بين هواريي فوفي ونفات لطافت وجال اورشن ا دا کے کا ظ سے قارئین کونوٹ بھی کرتے ہیں ورس هی دیتے ہی ایکن بہیئت مجبوعی کمان غالب بیہ ہے کرکسی طب المرف الني شهرت كرسه ميل مقدر ركاوس شير سيداكي بير حس قدر سننفش كارا فلاطون سح بس برستا رنے بیداکیس فیلسفہ کے حد مطلب اسكامطا لعبرزانهين حابهة بنتيميه بواكداسكي فلسفه سيمتعلق حتني غلطافهميال متداول بيركسي حديديا قديم مزمرب فلسفه مسحمتعلق نهيس یا ن*ی جانتیں۔* نقا دوں نے صرب ایک دوسرے کی رائیں نقل کر دی ہیں الطبينوس نے فاسفر حقیقی کے متین رشمنوں ، ما دمین مشکلین اور ثنويين كوتباه كرين كالتب كرنيا يقا- ده اينے عقيده ميں محبقاتقا كري تىن غلطىيال بىي جن بررد وقدرح كرنا ج<u>ائے جن</u> نقاد وں نے فلاطینو ك اندرفلسدفكشويت دريافت كيام الفون في سيبيرك اسكو سمصف مي ضلطي كي م مشهورا شراقىيت اكثر شؤيا بى صورت اختيار كركسي ہے کیکن ندا فلاطون کے اِب میں چیجے ہے کہ وہ دواصول دنیااؤ

## wolls.

ہاری تیسری صدی ہے جیسے بنجود ماغی دور میں فلاطینوس جیسے غور وفکر کرنے والے فرہن کے دور درنے فلسفہ بنیانی کے ستقبل کا ایک قریدی اور فیصلہ کن اثر ڈوالا - فلاطینوس کے مذہبے تمام مسالا کی حباب کر لیا ۔ اُر ہم میں وفات کے ایک سورس کے بعد یونیفیوس کتا تھا کہ خودا فلاطون سے زیادہ لوگوں نے اسکا مطالعہ کیا ۔ اور ہمت جی طور پر بتا تا ہے کہ اسکی شہرت بڑی حداکہ سکے شاکر دفار فیری کی دات کی مرد بن نہ ہے کہ اسکی شہرت بڑی حداکہ سکے شاکر دفار فیری کی دات کی مرد بن نہ ہے۔

فارفیری سامع میں بیدا ہوا اور سیم کے بعد صلدی وفات کی۔ وہ سیم سیم شدین الف کی شنیت زا دہ سنہ ورہ لیکن ہا داموہ دُد موصد عہمی ہرخصوصیت کونا ایس کرا ہے کہ ہس نے اشراقیت حدیدہ بر کیا افر ڈوالا خصوصیت کے ساتھ وہ شارے اور ضعہ عقال ہی طریب اسکا بعد کفر سے تعلیمی مقاصہ کیا ہے ساتھ لی گئیں ، اور صرف ہی کی ذات کی بدو فلا طینوس کی قصنیفات محفوظ رہ گئیں۔ ہی ہی ہیں تصنیفات ہیں سے جوجندگی به ن نکامطالعه کرف کے بعد ہم اس ضعیل پر بہو بختے ہیں کہ اس فی السین است کی مراس کے لیے نامشا و سین کی طریقے پہلے بھی سے دوحانی ترتی کے متعلق تدبیر یہ کس ۔ اُسٹے نہ بر پر بہت زور دیا اور صوعیت ساتھ گوشت کی غذائے ما کی ۔ اُسٹی خیال تقا کہ فلسفی کو حام انسانوں کی طرح زندگی نمیں بسرکر نی حیاب کے ۔ اُسٹی خیال تقا کہ فلسفی کو حام انسانوں کی طرح زندگی نمیں بسرکر نی حیاب کے بمار اند زندگی گزارت سے ذمخه ادبیں البیف کے متحب کرتے ہیں ایس بیست یا کبازاند زندگی گزارت سے ذمخه ادبیں البیف کے متحب کرتے ہیں وہ متنا سنے کے اس نظر میکا منکر تقا کہ انسانی دوحیں حیوانی حیم اختیار کرتی ہیں بیسے فلاطنیوس نے سیار کراہا تھا۔

فارنیزی ای طبر اور لمبند اظلاق کا انسان تقام اج "فرصفتی فارنیزی ای طبر اور لمبند اظلاق کا انسان تقام اج "فرصفتی ایک بار فلاطلینی سے اسے اپنی ہی جان لینے سے منے کیا۔ وہ فرنصینی حیث حیث این وہمیات یا خرافات کا مقر تقایسکن مجزات کا میں وہ اسکی وہ اسکی وہ اسکی وہ اسکی وہ اسکی وہ اسکی متعلق کھا ہے کا اسکا مصرف تقدات افلا طو کے دور اسکے بعد کرزائے اسکی متعلق کھا ہے کا اسکا مصرف تقدات افلا طو کے بیال سے نمین سے نامی کیا جائے کا رانی اسا ترف سے اسکا مسلک فیلسف کیا۔ ایک ووسرا شامی کیا بیا بیا تھا کہ ایک کا سائل دی اسکا مسلک فیلسف کی بات

زیاده ترفدین زگ رکه تا تفا- سکواشراقی روایات کی بسبت فیتا غور کے مقدات سے زیاده میر دی تفی اس نے سات کو میں نتقال یا۔

مقدات سے زیاده محدردی تفی اس نے سات کو میں فلاطدیوس کے بعدرسے برفالسفی شارکیا جاتا ہے۔ دوسل می میں مقاقم سطنطند بہیدا ہوا اسکا تعلق ایم لیسیسین گھلنے سے تقا۔ بہیے اس نے اسکندر بہر تعدیم کا میں نے اسکا در بہر تعدیم مال کی۔ اسکے بعد ایتر فنز میں آجاں بیوجارس (اوجد دبیرا فنسالی) اور سیمنوس نے اسکے بعد ایتر فنز میں ہمرہ مرفائز را۔

اسكىمزائ مىن كى قسم ئى عبت ئېندى تقى كىكىن اسكاندا مىنسادى اورى نب كوشىش كا دە مقا - سكى زندگى ايى مەسكەملىكى مىشغول زندگى تقى - وە دن مىن باپخ باركې دىتيا تقاصىنى كىلىد دالىس اور بور بورى شا مىسى وقت طلىب كودىس دىتيا اور يونسپل مورسى تىنا دكىسبى لىيتا - يەادر تىحب بانگيز بات كە دە ندېبى د باصنوں كا جوش بى دكىسبى لىيتا - يەادر تىحب بانگيز بات كە دە ندېبى د باصنوں كا جوش بى دكىسبى لىيتا - يەادر تىحب بانگيز بات كى بودى ندېبى د باصنوں كا جوش بى د كىسبى لىيتا - يەادر تىن بارافقاب كى بېستىن كەتا مىصى تارىخ نىك تام مقدس ايا مىكا احترام كى اداور دات كا ايك جىسى عبادت ، مىداداد قران میں گزارتا - اسکا زمرب بہتیرے اصول کا ایک مجموعہ تھا ۔ اسکی نزندگی ہی میں اسکے متعلق افسا نہ تراستی ہونے لگی ، دیو انجسم منبراسکی فی زارت کرتے اور وہ مجزات دکھا تا ۔

مفصلهٔ الامحتُ سے بتہ حلیّا ہے کہ ایخوں ہ فلاطبنوس كحفلسفه كابهت زورهنا ادراس ارمخي شهادت كو دسكفته موك كماحاسكتاب كمختلف مذاب فلسفين اسلام سيست نيا وه قرميب اشراقيت حديده كازا نهظا هو استع مدون فلاطينون لوام اوراسے لامیدفارفیری، فراقارس دغیرہ کے ذریعہ رواج یا الماس : شك نهيں ہو دي فلسفهٔ اسکندر بيرے قائد غظرُ فنيا " كازما ندھى سلام سے ہمت قربیب گزراہ - اور ڈاکٹر ککسرہ ای کے تصوف پر محبث کرتے ہوئے فیاو کی اثر آخر بنی کا بھی مذہ کرہ کیا ہٰج لسكن فيلو كحثيالات يراسرائليات كأكهرا ترعقاً - وفلسفى تقالىكن · مَدْمِهِي رَبِّكَ كا- اسكَ برخلاف فلاطبيوس نے اپنے نظرات کی بنیاد فلکا اورانغراغورس سيفلسفه برركهي-وفلسفمشاكين (٤٢١٥٥ مسيحيى الزيدير بوا-اس من فلاسفر اسلام اسكن ريد كي بهودي فلا

سمس تبريز

كى بىنىدىڭ فلاطىيۇس كى فالھى فلسىنياز تخيلات سى زادە ازىپزىر ئوسكىتى تىلى چنالخىردوى كەسوفىيا ندادر فلاطدىيۇس كى فلسىنىپ نە معتقدات مىں برى حداك مالمت بانى جاتى ہے۔ روى سى خيالۇ جىنى فلاطدىئوس اجالى طرفقى سى غىرصنا عاند زاك مىں بىيىن كراہے ' مېرىمىتىل مىں بىيان كرتى ہيں۔ انسراقىيت جديده ميں كوئى ايسى بات اقى

۴۰مم میں میں میں ان ترسے ہیں۔اصرافیدے افار بیرہ میں وی ایسی باب ہی نهیں رہتی جسے دومی نے لینے دیوان اور مثنوی کے مطالعہ کرنے والو<sup>ل</sup> کے سامنے بیپیش نہ کر دیا ہو۔ ڈاکٹر صعاحت نے ددمی اور فلا طبینوس کاموازش

لياب وسب زيل ب:-

أتتحاث بوالز

رومي وفلاطينوس تختيلات

فلاطینوس کانخیل س غرص و مقصد ربینی ہے کہ ابری تعالی اسے وصل کا مل ماس کا تخیل س غرص و مقصد ربینی ہے کہ ابری تعالی ابعد وصل کا مل ماس کے اور حقائق ابعد الطبیعہ کا اعترات کرتے ہوئے دو ابتیں میش کی ہیں - دالف دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے دب وہ کون سے ذرائے ہیں جنگی وساط سے انسان ما دہ کی شیکس سنے کل کراطا فت روحانیہ سے

(٢) عقل كل (٥ ١٩١٧ عنه ٤ ١٤ عنه ١٧ ١٧ ) ذات واحدكاست طرانمي مي الارج ذات واحدكاست طرانمي مي الارج ذات واحدكاست المرابي الرج ذات واحد المسكن مي الرعام فانى كالمسكن الرعام فانى كالمسكن ما في المسكن المرابي ا

(m) روح کل یا نفس کل (ERSAL SOUL) ببيدا وارسه اورعا لمراسوت يرحاري وسأرى سبيه عالمزما سوت عالم ا دی کو سینه بین - ما ده نام به صورت دعدم آسین بزات خود کیاسی كىين يەتمام اشياركا آلىندىپەئە يىسراياشرىپەچىن بىي خىركاد ھودىن شرك متعلق مرلانا روم كح خيالات حيرت أتميز طور يرفلاطين وسأ پیکر مادی میں داخل ہوا۔ اُس کا یہ د اخلہ استکے اوا د ہے ماست نہ تقا اِ باكم سغور فطربه كى صرورت في أسه اس امرئيستف كها حبيم وحبها نيات عالم سے یہ فطرت کا ایک جمعہ سین روحانیا ت کی شایت علی میں صفح كے ساتھ يا عالم خيل ميل نيا قدم جاديتا ہے - ہر دنيد ير اعطاط بذريت لىكن وه قديم شيلن اسكى ما من كفلا مواهد- الرئشين كى طرف لوشت

رسنان كاست شرافر مينيب - چۈكمه روح ونفس كا فقدان ميل محصز . جانیات سے ابت بینی م اس نے اسکامطلب بدہے کہ جب بیاق جسمى مقطع بوجا آب تواسع عفرونهى ورجبكال يسربوجا اب اس ونيوى تصورات ورنفساني لهوولعب إال مورسي وعنصرالا بوتهبر سيمناني إي أك كلاحاب توهيرك وه آنيا فرخله حال بوعاً الم تجيه موه وه حا يرفي في كلود إج حتى كما المحسومات بي كرهاي نسان عالم روحاني كي نديس صل رستنا ب اوزود جاليات دنيوي سط نسان بل كيشع لاق بن ورالتها شفا بيدا موجا اب - كيونكر عشق تغيير م حسن وخوبي ك ذوق سي م وح ايات في نديم سلسار بمقامات كويط كرتي مودئ أيف تهشا نه كى طرف روانه موتى ب هيتو أشيانه كي خرى منزل مين دوح اكيب ليسه عالم مين بيويخ عانى هم جما تظم وعقل كاكزرننين وربهال وه اكيك يستغير شحوري حال سع لذت المدوزمة في ح جهان شابروسشهو وطالب وطلوك ورعاشق ومعشوق كالتيازات اعتباري مط حات بيل ولانسان ليف سيكيا دى سفكل كراس سرصتي لا بوت يس ال رفائب إدعاً اس عَالَتْ إلى منزل كى طوف الثاره كياب، صربتهودونا بدوشهودايك حيران بول عيرسنا فيركس متنامير

سنائ ایک بلید پایصوفی شاعرتے۔ ابتدائی زندی تو درباری عقی۔
عہد غزنو بیس سنٹو و نا پائی۔ اور بہرام شاہ بن سعو دا برا بہنے غزنوی کرسکہ
معہدی سے عہدیں و فات کی۔ آپ کی صوفیانڈ زندگی کی ابتدا ایک بنی و
کی بڑست سنروع ہوئی ُ۔ نفحات الانس و دُور شتہ میں اس واقعہ کی قصیل ہے
اور د ونوں میں تا این غلطیاں ہیں فرشتہ نے نفحات سے یہ واقعہ تھی
ہے علامہ شبی نے بغیر غلطیاں ہیں فرشتہ نے سابقہ دوایت کھی
ہے لیکن اعفوں نے بنیسر غلطی یہ کی کہ کھی دیا کہ فرشتہ نے ہی اقعہ ساندی میں اقعہ ساندگی میں اس واقعہ سے اور دیا ہے۔ حال کہ فرشتہ کے وہ اور سے مرت دورت واقعہ کی اور خیستی کے متعملی اور دیا ہے۔ حال کہ فرشتہ کو وہ می سے صرف دورت واقعہ کی اور کی تعیین کے متعملی اور میں اور دیا ہے۔ حال کہ فرشتہ کو وہ می سے صرف دورت واقعہ کی اور کی تعیین کے متعملی اور میں اور دیا ہے۔ حال کہ فرشتہ کو وہ می سے صرف دورت واقعہ کی اور کی تعیین کے متعملی اور میں اور دیا ہے۔

سنائ کے توبر کی حقیقت برہے کدایک نے وسلطان محمود کی تعرف میں کی قصیدہ لکھ کر در ادکی طرف جائے ہے۔ راستہ یں ایک تش خان رکگنی سے دروازہ سے گزرہوا- دکھا کہ ایک مخبروج ہے لائے خوار دختار ب کی ترتشین بینے والا) کے نام سے مشہورتھا اپنے ساقی سے کہتا ہے کہ

سلطان محمود کے اندھے بین کے ام برایک بہالہ بھرو۔ ساتی نے کہا سلطان محمود اېپ سلمان اوشاه بې اورجهاد پين شغول بې -الك عن وارس كما كربت برا ومي مع جواكب اسك زيركي سع ا توقیضدرکاین نهیں سکتا اورجا ہتاہے کہ دوسرے ملک برقیصنہ کرسے-يه كه كرأس في شراب كاييا له أنها يا وربي كياً - بهركهاسنا في شاعر کی نا بنیا ئی کے نام پر دوسراساغ بھرو۔ سیاقی نے کہاسنا نی ایک فاصن اورلطبعي الطبع ستاع بي " لاك هوا رُسْن كهاكم أكر سكي طبيت مين بطافت موتى توسيسكام مري شغول موقا جوا سيك كام آما حيند ببيوده بانتي ه استكسى كام كى نبيس كاغذ براكد يكى بي ا در نبي جانتا م ارده کس من بیدامواهد -سنانی نے شنا تو عفلت کی سی دور بونی اور دا هسلوك ختیا دی - است بعد مؤرج شفت ر راسب -

برخردمندان خرده دان پنهان غانا دکه شخصنا نئ معاصر په نم شاه بود وس کتاب (بینی حدیقه) را درس نخمس وعشرین وخسها ته بنام نامی آن مثنا ه عالی حاه نظم منود - و عرب سلطان محمود غرنوی در سلامیم را صرب دعشرین واربجائه وفات یا فته از ملاحظاری د قراریخ

نرداذكياسمت وضوح مى بيوند دكه صحت حكاميت ميذوب لاك خواد درعهد يسلطان محمود بغايت مستبعد امت دخلا هرااس امردع كملط مسعود واقع شده وكاتبا غلطكرده بنام سلطان محمود نوشته امليا ابوالقاسم فيدروابيت نفحات سي لى مع اوراسى برا كفول تنقید کی ہے۔ تما می نے اس واقع کوصاف طور پر سلطان محبود کی ط<sup>ف</sup> منسدب کیاہے - فرشتہ کی نہ تویہ نقید صیحے ہے کہ کتا بت کی علمی کے ا مسعود کی جاب محدد کا نام درج الوگیائے - اور نر تیفیاین کریدوقعہ سلطان مسعود كي عهدوس موايوكا - عامي لكفته بن :-وسبب توبيه شيء آن بود كرسلطان فجرو مكتكيس وفصل زميتا بغرميت كرفتن بعضا زديا ركفارا زغزنن بيرول آمره بود دسناني در من في تصيده كفته بودى رفت ما بعرض رسا ندمدر تكفي رسيدكه كي از محدد وبال دمحبوبال كها زهار كليف بيرول دفية كرمشه وربو دبير لاك خوارٌ زیراکر پوستدلائے شارب خور دے درائجا بود آ دانے شنید کہا گ خودى گفت كرين قدح بكوري محروكتكين ما بخورم الخ يك إيرع فرشته مقاله دوازدهم - عمله نفي شال نس مذكرهٔ سناني -

محمد دکے ساتھ سکتا ہے کا بھی لفظ ہے مسعود کے ساتھ سکتا ہی کا لفظ پ ات - اس اصلافت الني سيصاف ظاهر م كرجا مي في محدد جي لكها ہوگاس کے بیکنابت کی مطی ہیں ہے بلکہ خود صنف سہو ہوگیا ، دوسری وجه بیس که اینتی نفر شاینی فهرت مخطوطات میں سنا جی کی وفات كي إلى مع من مدال من الدولت شا ه في محد كها م د اکظ منطلس استفلط تبات این - اگر هنده همای کوسنا ای کی وفات کی "ا يغ مان ليس توسلطان سعودكي وفات سرسريم هسه مراكيسو ببرهسال كازانه موتاب بس يئے بس و تعد كاحدوث حس طرح محتودين ك زاندس نهين بوستاتها اسطح سلطان سعود كراندين عبي ستبعدة-عامى نىغىلىلى كى تى فىرشىتەتى مىخىدەد كوكتابت كى مىلىم تىلىم كالىرا واقعه كوسلطان سعود كى طرئ منسوب كيا-يه دوسرى لطى بدي علامت بلى نے تبیری معطی کی۔ فراتے ہیں ا-

میں نے ایج و مذره میں عرصه بواسا ای سے حالات کا مطالعہ کیا ها اورآپ كلام كانتغاب اس سقبل دكيد حيكامول نيكين شوي منطق الطيركامطالعدك ني عربت دنون كربعه عديقيميري نظرول

گزری ۱ در پیدر پیر حب میں نے اسے دکھیا تومیری حیرت کی کوئی انتہا نہ تفى كربير دسى حديقة ب حيف كلسن في دومى كي حنياً لات كا ماخذ قرار ديا ہے اور وصوفیا نہ زنگ کی اولین کامیاب ورقابل قدرتصنیف سمجھی حاتى ہے، چران بول اسكى بعض اجراكوسنا فى كے اس عمد كى سيدا وا سمجعول حب تلقات دنيوى أنبرسلط تنسي اورحب آب كي روحاني زندكي اس لمبند سطح بربنين بيوخي تقى جها ب يبوكيكر امنيان ابني نفسيات كى ياكيرگى اينى دوح كى تطافت أبينے حذات كى قد سيت سے ذريعه اسكا احساس ننين كراكدوه من كيا اوراس فكون ساكازا مايج مواج یجاسور صفحات با دشاه وتیت بشهزاده ، اُمراا ورُسشا بهیروا کا بر در با رک بسرويا مرح سرائون سے زئين ہيں -سي طح ستير عصفات شاعران تعلى، خودستا بيُ، غو دنما بيُ علاوه ازينُ حذبابت امانيتُ سعيُر مبن - كيا ايك سياشاء رومي جيسه عالى ظرف اور إك طينت نسان كارتبر مو سكتاها فوالسيع واكاليني مهصفات سي مفسله ديل حفات كراح سران كركى - يكتاب كاستقل مقوال اعب-بهرآم شاهبن معود سراج الدولهنياء النالة الإلفتح وولت شاه

بن ببرام شاه-ابی محرحسن بن نصور قائنی سیدنظام الملک جال لدوله وانخواص ابولضر محرد، خواجه عمیه ظهر الدین ابی نصراحد بن محرد، صاحب دیوان قاضی القصناة جال لدین سیرالعراقیین ابوالقاسم بن محمود، قانی ابوالمعالی بن یوسف الحاله دی مشیخ امام جال الدین صدر الاسلام ابی نصر احد بن محرصنعانی ۱۰ مام صدر الدین شمس الا کمئه اباطا مرعمر-

اسی طرح دسویں بابیں آینے اس عطیالشان کا زائے پر عجم دیقیر کی تصدیف سے اعفون نے انجام دیا تھا نہایت کا میا نہ اور غیر مقبول انداز میں روشنی ڈوالی ہے حس کے لیے ہے سے بعد ایک قاری حیال وجاتا ہے کہ اب مزید پتائش کے لئے وہ کون سالفظ لاکے کیونکہ کستھ نیفٹ کے متعلق کوئی شخص اس سے بہتر مرح کرمی نہیں سکتا جوخو دسنا تی نے لینے

آج دُنیا میں تقرنی کی تعلیوں کا تدکرہ کیا جا آ ہے ، براؤن اور محدیم الهروی دصاحب طبقات اکبری ، اسکے اس مذموم رویہ کو آئمیت نقل کیتے ہیں بعضوں نے عرفی کی حلاوطنی کو اس تعلی کا متیجہ قرار دیا لیکن میں حیارت ہوں کرسنائی جیسے ابندا پیصوفی شاعرے بھاں عرفی

تغاركو بڑھئے اورسنا بی ہے ہیں مبتدل طریقہ کرج کی دا د س كاكربهرا مرشاه صيسے دنیا دارسلطان كوحفنر لقامائه وسي بتابا تقااور خفين سے بھٹل مانتی ہے کے برا رلاکھڑا کیا بکہ نیار واحبارت کی کہ سکی شان عدالت کے نز دیہ شرى بوطلم ستعبيركية بن ا ديطرفه كا شاهية كرمه شا هسي بهتركو مي النه خوشا مدى ايب عدروتى بنيس كماحاسكتا دنيابيتي مس يغير ووالفا اس سے زیادہ اور کیا تو این ہوسکتی ہے۔ بیش نظر نسخین اندرافتخار خوسين كويد كاليك عنوان بي ب- دسوي باب مي فضفي بي:-لترجيه ولدمرا زغزنين

نظر والى حاتى ہے تو تقاوت لا ، يستعجاب إنواہے - كارومي وغطار كاوه خلوص وركسار ، كاسنا ن كانهاك نيارستي دغه دستاني وتذكر نكاروں نے بھی اس مررز ور دباہے كرزوی سنانی وعطار سے نقش قدہ پر چیے ہیں۔ سیرے خیال میں جمات کسٹنوی معنوی کا تعلق ہے۔ عطارسے پوری طرح افریز برموے ہیں مشنوی میں تفول نے سنا دیکے سے عنوان قائم کیاہے۔خود فراتے ہیں 'ماازیے سنائی وعطار يتت يب كرمدنقية يرام فن الساخ البي الرجن سيروى ا ٹریڈ لرموے اور اس سے عبی الکارہیں ہوسکتا ہے کہ صدیقیہ کے ایموا فارسى زان ميں الحل انو كھى جنيرين ہيں كيونكمة ايريخ تصوف كاميسلم نظرة ے کرمنا نی فارسی زابن کے پیلے صوفی شاعر ہیں لیکن محبث یہ ہے ک

روی کے ذوق تصوف کوسنائی نے کس حدیک ٹریذ برکیا نیکلس توبير لكهيد بايب كدائكي صوفيا نهزندكي كي ابتدايي صابقيه ورُنطق الطيرك مطالعهس بوني يمي السيسليم نيس كرما منطق الطير متعلق توطأ كے سلسلة من لكھوں كا حديقة كے مطالعة سے ایک آزا دخیال اقد كخز ديك سنانئ كابإيصوفيت اسطح سفرو ترادحا أب جمال مذكرة لكارول في آب كوبيونيا ديائ - أكر لك خوارك واقعد مراياتا كور هو فرشته اورنفهات مين مركور مي صيح تسيم ركسي توهي مير عنيال میر سنا دیگی روحانی زندگی میں کو بئی اسیا غایاں اُنقلاب نظر نہیں آباہو رومي جيسے بلن مرتبیصوفی کیسیئے درس رخلاق بن حاتا بیر مانتا ہو ص تقیہ كااكب براحصه اخلاق مواعظ وحكم مشتل ب اورسي بري حديكم خلوص كي علوه ريزان هي مهركتين جهال يمك ميس فيغوركياسناني في مواعظ و اخلاق كيبان بي زايده تراي فلسفى كل نظرايت كام بياب، جان ك وحانى وسل عل ورزكينفس كاتعلق بوسائى زاده لمندسطح كي ميزنظ نهيس تقت كيزيكه أكروه عطا دا در دوى كي طرح اني روحاني دردمنديون أيف إطنى المتراز اليني اطلاقي حسيات متاثر

بوكر عديقة كى تقسنيف كرتے تو بير آميں إيسے كم ما يا ور ركيك فكار كام الله المكن عقاحيس كامخت مرتذكر و سطور الاميں كيا جا جيكہ ہم ، كيونكم آن فوع من من منتذل تلقات اور ناروا خودسٹا ئياں نہ تومنطق الطيم من يا بئ حات ميں نہ مثنوی معنوی ، ميراخيال ہے آب خاقا في نے بايہ ہم وفي شاعر كرنے ہيں ياس سے كھو الا ترسم النجے عطارا ورر دم كا ائر تلم من يقيد كا منائ سے بائد ترتقا۔

اب آئیے حدیقہ کے ان اجزایہ غور کریں خیسی شنوی معنوی کا برقوم بتایا حا آہے۔ میرے زدیک یہ اجزاء سنائی کی نمایت پاکیزہ حسیات بر دال ہیں مثال سے گئے آپ کا فلسفہ عشق اور ماہیت ل ہدیئہ اظرین ہے جمشت سے متعلق کھتے ہیں :-

اینجنین فرانده ام کردر نیاد بودم نی و دل درست باد در روعشق مرسند صاد ناگهال کشت برنے عاشق بو دنه لیعید ایس دا اب ازن درخ آب دحال شته جج برشب ایس رو را نشی داه دحال سبک گرفت تی می می می می در دان در از در

مطلب یہ کہ بعبدا دہیں ایک شخص تھا، وہ ایک عورت پر عاش ہوگیا۔عاش ومعشوق ہے مکان سے درمیان درایے دہلہ ہائی تھا۔ چو کہ مر " نہ لیعیے" ہیں دہتا تھا اور عورت کرخ " دج بغدا دک نزدیک ایک گانوں، یا اسکا ایک محلہ ہے) میں سکونت پزیرتھی۔ مردد ورا نہرا کے وقت دریا سے نیرکر اس طرف جاتا اور عورت کے مکان پر پہنچیا۔ نہ اسے در لیسے خطرہ تھا، نہ اپنی جان کی بردا۔

ىينى عورى انىن چېرە براكى خال تقاعاش نىپرچچا كرىيكياچىز،

کے ایسے اعلیٰ نونے ہیں کہ قادی پر ایک کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔
اس میں شک ہنیں سنائی نے بھی عشق کا فلسفہ ایک ٹر بیرایی بنی
کیا ہے تیکن رومی اور عطار کے وہ والها نہ تا ٹرات تہیں بائے عجاتے ۔
اس سنائی نے دل کی ما ہیت بیان کرنے میں اپنے لبند وفی ا ذوق کا ٹبوت دیاہے ۔

دل که نبفسس مهتری یا به برهمه سردران سری یا بد منهان دل که از پ دنیا بفر دشد به اندی عصت یا اصل حرص و نیاز دل نبود مل حرص و نیاز دل نبود دل که باشر نیز امانی دو می نبود از عسل کرست یا راه به دل که باشد ند تو امانی خواه نبود از عسلم ایز دی آگاه

مرستودتن جودل تباه شود ظلم تشكر زهنعف شاه بود سنم اندرج بأزار الم المكاسبة اين بمكر الأركبردل الم

ملىس فدولون دايات پرتمصره كيام، ديجيف دا برفري جوكن مطبوعة المشاف كلفنوا إبت نومېز الا اعداد وريش عهاد دهقيقائك و د حريث مطبوعه صوفي ابت ... براس ايم

ازدرتن كرصاحب كليهت "ابردل صدينرارساليست سنان كايفلسفه ممول سطح كي چنز نهيين - رداني خيال درگدا زحذ ا سے صاف ظاہر ہے کے صنفائے قلبی کی اس منزل ریا پہنے ھیے ہیں۔ اس هي زيا وه مؤرّ سراييس زيروتصوت كيش فرات بن ريخاكث ربيث رياضت حيآ تعريبي يوسفيت بإيدوحباه عزخه درال بهيشك يتي خويس روبرون نه رخونش مستى ديست الرشوى ال مدرس شاج برند برسد رتو كر دول اج البيني بزارت وكداك المجومردال سيك براه ورا وركستوشق تجاك ادند البحيشعندكس زجان ازند

فووتصوت شكلف نبود بمكوتاه طامه وآتاد

مروصر في تصب لفي نوو بمسيهار والمرو دلشاد صوفیات که ایل اسرارند در دل نا دوبرسسرداند

ماسپیش نظر شخد میں بیدامصر عروب وں برزخونین مستی خونین کھا ہو اسے بیرے دوسرے مصرعه ك عاظ الص كما بت كي عظي مجور لعيم كردى -

نفیات الانس میں ہرام شا ہ کی بجائے۔ سطان محود کا ام کھا ہی اسی بنایہ تاریخ فرشتہ میں اس واقعہ کا انکار کیا ہے د کھیونٹھ العجم صلاول › علام کیشبی نے ہرام شا وسے عہد میں واقعہ کا مہذا تا ایسے جو سیحے ہوسکتا ہے لیکن انکا رکھنا صبحے شیں کہ فرشتہ نے واقعہ ہی سے انکا کر دیا ہے ۔

السيكاسال وفات بتايد اليكسن في ديوان سي اخرى حصير شرح كاندر لكهاب كرودية مصاهده بين لكهي كئي-يكتابت كي تعلي معدم ہوتی ہے۔ سائی نے پہ کتاب سطان بسرام غزندی کے نام پر لكهي وفردسنا في استكه زمانه تصنبيات متعلق تكفيرين ا شدقام ایس کت میدف کدر آذر فکن مرایس راید بإنصدونست وجار رفته زعاكا إنضربت وينج كت استعار الاست معلوم بوتا ہے کہ او آ ذر دمایے بس<u>سم ہے ج</u>می<sup>ن ا</sup>ئی المركاب لكوناشروع كي ورهم المراه المراح المراب المر ختم ہوئی ۔ گویا دس معدینہ میں انفون نے بیکٹاب لکوڈوالی -عدد ابیا ہے۔

متعلق تحتے ہیں :-

ببداذين كرالب دبداخير المخير تقصير شدشود توقيس يه ابيات كتاش كارش إب (ميني الباب العاشر) مير مرقوم بي- استكربعد إلى يسادان الداريس-میرے میش نظرا سوقت مدیقیۃ انحقیقہ "سنا بی کا ایک فلمی نسخہ سهد ۲۰ رمصنان بروز بنجستنبه سناسه مین اسکی تات ختم او کی تقی هيمو تي تقطيع ، خطهٰ ايت يا كيزه ،عنوان سُرخ روشنا في سيملها كيا ہو بقيرسياه روشناني ميں ہے۔ ايك صفح ميں ستره سطرس ہيں۔ حاشيہ ميں بھی میں درہ سول سطور ہیں ،سیاہ اوسنہر سخط وط سیصعنی ات مرس ہیں ابتدا فيصفحه مرنقت ونكاريني سهد بيوري كتاب مره مصفحات

حدا بیکتاب مرد شاجریه آره سے بانی مولانا ابرائیم صاحب فردالد برقدہ کی لائبریری میں ہے میں لینے حقر مردوست جنا جاجی عداد لفتر مِننا دفرز خرصفر مولانا موصوف کا معنون ہول کو اعفوں نے نہایت فراضلی اور خدمہ بیشا بی کیسا تقدایتی لائبریری کی کا ایس کتا ہو کا مطالہ کرزیکی حرفہ امیازت دی مکر ترغیر دی۔

## MA Beer

## عطار ورومي

ر و می کها کرنے که زرنصور دو پر هسویس سے بعدعطا رکی رق میں تحلى رنير موا-سنا ذكر كي طرح عطار كي سبّدانُ زنر كي هي تصوف سكوك بشرور ندهی - آب عطرفروسٹی کا بیشہر تے تھے - ایک دن ڈکان پر میھے ہو تف كدايك دروس آيا اور سنى متله دانشكى را ه يركو يي جيزوو) كما عطأ سى كام مين شغول تقدر دريش في كني إربي كها يسكن عطا راسمي طر ستوجرند إلوك - فقير بولا "اعفوا حراآب كي حان كيونك كي وعطاً نے کہا حب طرح تھا ری جان نیکے گی - درویش کہا کہ تم بھی میری طح مرسكتے ہو وعطارنے كما إل إ- دروسين كے إس لكري كا بيا له تفاكس سرسيني ركها ادرات كانعره اراعطار في ديكها تودروسي كي وح قالب يرواد كر حكى عنى "أب كى حالت شغير بونى- دُكان أها دى ول فقير فيفتيا أربى حبوقت دوى الخطبة بوك آي ملي اب بت وتسطير ہو گئے تھے شیخے اپنا اسازامہ اجید دوی برابرانی زیرطالعہ رکھتے جیا ؟ ۔ عَلَى كَتْمَانِي " ودرسان حقايق ومعارف قترابوس دارد"

رومی خو دا کِ جَلّه فرات بہیں :-شعر إلات معض تنكوك بيدا موت إن وداكم المكلس مقدمهٔ دیوان میں لکھا ہے کہ بہتے ہے ہا والدین نے خوارزم شاہ کے حكم سے لمخ سے بھرت كى توختلف مقامات بدتے بور كے نليشا يور ماليو يخ حضرت عطار في طنيل بنيا اسازنامه ديا حامي في یی لکھا ہے کہ بخے سے ہوتے ہوئے کرجانے گے ادا دہ سے رومی لینے والدشيخ مباءالدين ادر دوسرك عزيزواقا رسيك ساتف نبداوس مهيط اور عبر كميكئے -اگراسي سفوكمة بن خصرت فرمدالدين عطاريسے ملاقات إمدى على تواُسوقت آپ بهت كسن تقى عيراس شعرس سرريكا الزكرة كيوكرفر التيم سيريوكيتمس سيرب كالمأفات بروايت حامي الله له هوين بوني - اسوقت آب تقريبًا إلر ترسل ك تقف اس ژول در کا که د در کرنے کی دوصورت رہجا تی ہے -د ۱) يا توعطارت روي كي ملاقات يبلي سفرس نهين يوني -د ۲) با پیردومی نے شس کی وفات صیل پید سے بدیرطارے کلام کا قتا

سرنی شرع کی-

بهی صورت ادیخی میشت امکن بے بیز کر حضرت عطارت ایک سوع ده برس کے سن میں کے ۲۲ مره میش ادت پائی، شیخ بها والدین ولد ابھی زنده ہی تھے کہ ستال میں مسلطان ولد کی ولادت ہوئی۔ آگر ستال ہی کو بہا ، الدین ولد کی وفات کی بایئ سجولیں تو بھی اسکے بعد نورس کے دومی کا تو نیہ کے اندرشیخ بہان الدین کے زیر ترمبیت رمہنا فغات مین سطور ہے ۔ جامی تکھتے ہیں ، –

وس بهان دوزکه مولانا بها دالدین ولدو فات شدو سے دربرالهین درتر فراجیجات شد بودگفت در لغاکر حضرت استا و شیخم ازی هم است منو در بعب از جنب بحبت ترمیت مولانا حلال لدین بقو نیم شوجیشد و خدرت مولانا ندسال تمام در ضدمت و ملازمت محصنیا زمن دی منود"

س سے طا ہر ہوتا ہے کہ سلام ہو سے معلی دومی قونیہ می میں ہے۔ اس عصد میں آریوں نے صفرت عطار کو شہید کر ڈوالاتھا۔ اس اب میں کہ کہ دومی کے مسطورہ بالانٹو کا مطلب یہ ہے کہ اعفول نے مصری کہ ہد (جشمس کی وفات یا غائب ہوجانے کی ایری ہے) کے بعد عطار کے اسلوب بیان کی بیروی شرف کی -

ظامرے کردوی کی شاعری کی ابتدااس کے قبل ہو جی تھی۔اور
آب بہت سی غولیں کہ جی تھے۔ چو کہ آپ کی سادی غولیات سے اندا
ایک ہی وہ تا تڑا ایک ہی طرزیبان او بی کھا تی ہے۔اسکے ملیج ہی کات کہ کہ آپ کان اگر تا کہ اندام وہ اللّا کہ اندام وہ اللّا کہ کہ آپ کا ذاکت تعزل عطار سے تو الر نیزیر ہنوا - غرلیات کے افر جو واللّا کہ اسکے افر ہو اللّا کے دولت تا میں مقال سے اندام سے اندام میں سے کہ یوان میں میں دوسالہ کی بیدا وار سے جب شمس تبریز شام میں سے۔
میں اس عمد دوسالہ کی بیدا وار سے جب شمس تبریز شام میں سے۔

رسید فرده ربنام ست شمس تبرنی حصبه کارنا بداگر بست ام بود بینی دولت کاخیال برکددیوای سیسی هسی در میانی ان کی بیدا وارم نیکاس کمت بیراس کا بیشتر حصر آخری زما نه سے تعلق به جب مس تبرزیر علی تنے ماغائب بوعیے تھے۔

اس بیدی بخبث کاخلاصہ بیا ہے کردوی کے زیک نفزل میں عطا

كے لطالفُ صوفیا نه كا اثر بنیں- إن شوی میں اپ منطق الطيرس فرى حدّاك تفاده كياب عينكه وزن وكر تركيف ين اسلوب بيان وسل فلاقى التنباط شائج كاعتبار سيتمزى اورطن الطيم مين كودئي فرق بني<sup>ل</sup>- بإنكسفه وك*لام كي نك*ته سخيال مديم عطايسے بيار نہيں<sup>-</sup> وه صرمت صوفیا نذاه دئینظرسے ہر حکا نیت اخلاقی نتا کج شرحب تے ہی رومی نے بھی مثنوی ہیں ہی طرز قائم رکھی ،البتہ اشرا قبیتے تخیلات کی تهميرتن ستصليفي خيالات كوا وروسعت دي ميار وصنوع اسوقت حصرت روی سے زآت نغزل کونا بال زائے۔علادہ بریں فارس کے فتن کھی ک پر شجھے ایک طویل مقا کہ مرتب کرناہے۔ اس کئے نتمنوی رومی کی خصہ وصیات أسكير محاسن دبى، ومسكر سبادى فلسفة وخلاق ريجب كرنا نبيس حامِتاً-

مد حدیقه حکیم سنانی بخرخفیف مسدس محبول می ذوت (فاعله متن مفاعلی فیلس میں ہے۔ اس کے برخلان منطق الطبیحطار اور مشنوی دو نول کیب بح تعینی رال مسدس تقصور (فاعلا ترفی علات فاعلات ) میں ہیں وراسی بحرین جا می کی شنوی سلمان بسیال ہے۔

روی کی صوبیات عری

يس نے لينے ابتدائي سطور ميں يكھا تھاكة نظر بالتفات "فردى ے زیکت تغزل کی قدر مذکی ورندا کے عشقہ استعالی ایک مشانہ سوز وگداز آیکی حسیات جبیل آری والها نه زور مبان اسقد پینیسطی کی چنر <sup>این</sup> كمعمولي الفاظ من أكمي دا دنهين دي حاسكتي - بدلكها حاجيكا ہے اصفياً ا ورعشقیا بشعاری بهت تطیعت فرق ہے۔ صرف شاعر کی زندگی سے اعتبارسيكسي كلام كوصوفيا نه إعشق كهيسكة بهن- رومي في غركبا نے کی وجہر پرے خیال میں میعلوم ہو تی ہے کہ 'رندان او دہ إ " آپ کو گهر به ندم می زنگ کاصوفی شاع سیجھتے ہیں، ورندکیا وجبعتی يغرنكوني س خسروا حافظ عرفي ونظيري وعنبره كوعوثثر

(۱) کلام انتیرے اسفد رلبر بزیمو اسے کرٹر بھنے۔ سے قاری کے اور بھی ایک میفیت طاری ہوجاتی ہے معلوم ہو آ ہے آپ جر کھیے فراتے ہیں سکے ا ترات سے خود آپ کاسینہ آشک ہ بناہوا ہے۔ اس کے مخدسے جو اوا زنگلتی ہے وہ شرارہ بن کرچسن عیشن کی حدیثیں از لفٹ خال کے تراف سوز و در دیے تعکوے کھ اس اسلوسے بیان کرتے ہیں کہ نظو سے سامنے نقشہ ہے جا آ ہے اور کسی شاعر لیا انشا پر داز کا بیعمولی کم ل شیس تنقیدا دبیات کی عبدید اصطلاح میں اسٹے صور شعریہ کئے ہی تہا تہا ہے۔ ایسی کا میں ایک کام میں ایک علام میں ایک علی میں ایک عرب برای نہ تو عام غراک و حفرات کی طرح غیر مربوط ہوا ہے۔ ایسی نہ توا نے تعرف بروط ہوا ہے۔ ایسی نہ توا نے تعرف کرتے ہیں ایک میں ایک تحرب کی تولیف کرتے اور ایک تابی خیر مربوط ہوا ہے۔ ایسی نہ توا نے تو بوا ہے۔ ایسی نہ توا نے تو بوا ہے۔ ایسی نہ توا نے تو بوا ہے۔ ایسی نہ توا نے توا نہ کی تحرب کی تعرف کرتے ہیں ، نہ اسے عام عشاق کے سطی صفر بات عشق کی مطرح نظر تیا ہے ہیں ، نہ اسے عام عشاق کے سطی صفر بات عشق کی مطرح نظر تیا ہے ہیں ۔ کا مطرح نظر تیا ہے ہیں ۔

رس) آپ کی عبارت بہت سکفتہ ہوتی ہے جبس عہوم کوا داکر ناحیا ا ہیں گئے یا وج دفلسفہ دتصوف سے گہرا تعلق ہونے کے نہایت سادہ پیرا یہ بین ان رہنے ہیں۔ ہمپ کا کلام ایسا نہیں جس برغاب سادہ پیرا یہ بین ان کرتھے ہیں۔ ہمپ کا کلام ایسا نہیں جس برغاب سے کوہ کردن ' دُلدگا و برآ ور دن نہ سی تعلی برا دردن سی کھا اطلاق ہوسکے ، اجسے مومن فال کی معرز کا دیوں کے مترا دف قوار دیں۔ ريم) مْرُورهُ بالإصفائ إوجِ دَا شِي كَامِ مِنْ فَلَسْفُهُ وَتَصُوبُ كَامِينَ وقيق سَجْيان بين جِلسي صوفي شاعرت بيال منين -

LIFE IS BUT AN EMPTY SLUMBERS

بر دل مشوكه رفت آن را شائخ ياك

AND THE THINGS ARE NOT WHAT

LIFE IS REAL, LIFE IS EARNEST

چوهردوب زوالندازچهترا فغان ا

AND THE GRAVE IS NOT ITS GOAL

حال دا چوششر دان دين صنعها چوج ل

DUST THOU ART TO DUST RE-

WAS NOT SPOKEN OF THE SOUL

چونکر مذہب جوریتا یا ہے کہ "تم مٹی ہی سے بنے ہوا در مٹی ہی میں اجا ہے"
د منہا خلفنا کو دفیہ مانعیں کو تو روح کے متعلق نہیں کہا ہے بلکہ
مخص میں کے بارہ میں کہا ہے۔ اس کے ساتھ اب رومی کے الها مات نغویہ
غور کیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ ہالت یور دبی شاعر نے رومی کے دنیال سے
کس حد کا استفادہ کیا ہے۔ رومی نے اپنی نظم میں اسکے بعدائشانی ارتعا

نان م کرآ مرستی اندرجهان بهتی بیشت کرتابرستی بنها ده نردان به میشت کرتابرستی بنها ده نردان به میشت کرتاب به می مینی ا دهرزندگی ملی اُدهرارتقاکی میشرهیان آموجود برلین اکریم کتابش حیا شهر مین کراس منزل پر پرخیس جمقص تخلیق ہے۔ دومی نے پارتقا کی

صورت رضتیاری محیوان سے بڑھا توعاقل شریف انسان بنا اسے اسے بڑھا توعاقل شریف انسان بنا ایم سے بڑھا تو مائی میں شمین بنایا عالم کا وشت نکار تو میں اور میں میں مارغائب ہوگیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روی ، فیٹا عورت ورفل سفہ اسٹراقی کی
طرح تنا سخ دی سے معلوم ہوتا ہے کہ روی ، فیٹا عورت ورفظ سفہ اسٹراقی کی
میں مسکے متلق فلاطینوس کا نظریو بھی لکھا جا چکاہے بیکن سل بیاری می
اور فلاطینوس کے درمیان فرق یہ ہم کہ فلاطینوس کا عقد ہفا کہ انسانی وج
بیستی کی طرف بھی ہی ہی اور اس لئے لیکنے نردیک کیا سنمان کی وج
بہا کی مطیور و وحوش دعیہ و کی صورت میں دخل ہوسکتی ہے۔ روی نے
بہا کی مطیور و وحوش دعیہ و کی صورت میں دخل ہوسکتی ہے۔ روی نے
ایک میں میں میں عقیدہ فیس کہ انسانی وج بستی کی طون ہوتی ارتقا کے
مسئل کا رتبا می عقیدہ فیس کہ انسانی وج بستی کی طون ہوتی ہے۔
مسئل کا رتبا می عقیدہ فیس کہ انسانی وج بستی کی طون ہوتی ہوئی۔
مسئل کا رتبا می عقیدہ فیس کہ انسانی وج بستی کی طون ہوتی ہوئی۔
اور اس علی نے نقل کیا ہے۔

الم جادى مردم ونا مى سندم ورنامردم به حيوال مسرردم مي المردم من المردم المردم

شمس مريز شمس مريز

ربيش واربال كتوجاره كرده فبرم صفته من بحاره ل شهروصلت ومست آخرا واجآه جند داری درغریبی این ل آوادا م خیش کر دمرائین زید دفع خار ساقيا سرست كردان ركس خاره أ

زنئياه جيزهوبال بشكاري خرامد كهبة تيرغمزهٔ او دل أست كارادا

ت الفرا المالية تن من سر ماه واند كذرعشق مى كدازُ دل من وحيناً بيني في آ ست نوع دسال و زنگارا مدومرزد بعذارهان كراوس دوم ل كەرغىرايىڭ و ئاۋىمىشەن بەلبارلا

كه قوام مبندگانت بجزاس جيار بأدا

عِل بردوب والله الجير وافعال "اچشمر القي جواازوروان

الم الكه شدى توحيوال بي برتوهو إنها ت ىنتكرچىڭل شدآن شى كوئىزوخاكدان <u>جارت بن الرائس جانت برآسان</u> "اقطرهٔ توکرك كرد د كهصدعان بإزار فرشكي بمرتكبذ يكوزحال احدثو

ا بوده سکه بودا بكاردبا بحثق رأرا أميس بركوراختيارنهرست اضتيانسيت ير مكونوكر اختيا بهيج النعات شا البيوي نشأ أرسيت دل جزرين منه كه جزمستعارسيت

عنت شعاشق الماج یری مشدوق مرده لا حال راکنارگیرکه اور اکنالسیت

س كزبها دزا د كبيرد كم حسنسزال مسكل الحيثق را مد د ا زنوبها رئيت آن كل كداربها ربودخاريار اوست وال منع كما زعصير بودبيخا رميست نظاره گرسیاش دری راه نشظر والتارکه وج مرگ بترز تطاز نسیت برقلب نقدزن تواكر فلسيب تى ابن ككركرت كوشوازسيت براسيتن الرزوك بكتربيا يرش برسن دبه غدائ كربن وانسيت اندستها راكن و دل شاده سفوتهم على المفيرة مينه كديفت وكالرسيت چون ساده شذرنفش بمنیشها در و ازان ما ده رف رف کشیرمازمست اینینه ساده خواهی خودرا در دگر کوراند بست گونی شرم تحذارست كيكن ميان آبن ودلاين تفاوس كبين رماز دارآ مروآل راز دارميست

کفتاکیکییت در قفتم کمیر غلامت گفتا چه کار داری گفتم مهاسکا گفتاکی هیندرانی گفت کرتا ابخوانی گفتاکر چید جوشی گفت کتا قیات دعوتی عشق کر دم سوگند لم بخوردم کرعشق یا ده کردم مربیکت و شها

كفتا بيك دعولى قاصني واه فواله كفتاكة فواند تفتاحكوني أب وس كر بمويم من عملها اورا از فونشیتن برآئی نه در کرنشد نیه امست

بنا دخ كراغ وكاستان آرد كم بنا مالك قند فرا و الم آردو المارة مناب رُخ بنا ازنقاب ابر كال جهره مشعشع ما بالم آردو مبننيدم از دو الطبالي في الأروم كيس عدسا عالم آردو ستنس تبرني

ي شوا الداركي كوه ال بوراد مرسخ ا چراغ به گیشت گریشهر سر دیو و د و ملوم واس انم آرزو

نشال ازو جودمسانبور دران روز کا نجامن<sup>و</sup> ما نبو د

يرد الطيفش كه ناكب ل تكريز في محسش ت جه نقشها كهبباز دجيها بهاكه بسازد بفتش حاصر ابشد زراه حايج در اسانش بحوثی جورت استابه درآب چنکه درآئ بی به آسای رورين بيان بريخ يودر كانش بحو بي ماليكي الم المراكبي الم المراكبي چوتیر*ی بر*و دازگهانش عرغ گهانت همیش بران دیقین اراز کمانگری<sup>و</sup> ا ذاین آن تگریز مزرس نے زملولی کی کارس نگارتطبیغیرازاین آن بگریزد ترزياب جوادم عشق كل وصبام كك نويم ذك زوك حِنَّانَ كُرِيزُ ذِامشْلِ وَقِصَكُفِينَ مِنْ لِكُفْتَ لِيزِنْتَا فِي كُمَّ إِن فَلَالِ بَكُرِيرِهِ چِنا*ل گریز*دازتو که گرنونسی ش زلوح نفتش *برتي*د زد**ر ن**شا*ر گريز* 

لطف غاند کان سنم خوش نقا نمرد ما راجیجهم گر کرمت را شها نکرد تشنیع می زنی کی حفا کرد آن نگا خوب که دید در دوجه ای کووفا نکرد عشفتش شکرند مساگرادشکرند آستنش بهه و فاست اگرادوفا نکرد بنا عنائدُ كار ونيست برجراع بنا عنفدُ كدرْ شريص فن كرد چ ك فح در نظاره فرورفت اير نگفت نظارهٔ جال خدا جره فرد اير شيم و آل جراغ دو نوراند هر كي جول بريم رسيد كسي شال حدا نرد هر بي ادري شال بيان ست مؤلطه حق جزرش ك نورش و الضح كرد خياطر وزكار به بالاستي حكي سيرا بي ندوخت كرا و دا قبا كرد غور شيد رفي مفر آفاق شمس دين برفائي نتافت كرا و دا بعت اكرد

11)

سته کونهره ومدا به شرب یوه آمود دوشی و کیافی که دوشی مردوزد شاد اما گردار بین باید دورزد شاد از من باید سلمانان چنان که خیرا او که دل امن نیامیزد خست از عشق اوزادم آخردان واژه و از می بین شعی گردیک بروانه اسود بر سرنوش همی گوید که بروانه اسود بر سرنوش همی گوید که بروانه اسود بر سرنوش همی گوید که بروانه اسود بر سراف آن بین بازی در انگی خویش براستی چنه و در فروزد در انگی خویش براستی چنه و در فروزد در انگی خویش براستی چود دق سوخت برین در انگی خویش براستی براستی براستی براستی براستی براستی براستی براستی از این می براستی بران براستی براستی

براے من گری و گو دریغ سر دام دیو درا فتی دریغ آل جنازه ام چوبه مبنی گوفراق فراق مرا دصال ملاقات آل زان آ مرابه گورسپاری گووداع و داع که گوریر دهٔ جمعیت جنال آ فروشدن چ<sub>و</sub> بدیری برآمدن نبگر <sub>در</sub> غروب منس و قمر داچرا زیا<sup>ی آید</sup> تراغروب كايدوليك كحدوصس نايدخلاص حال إم

ارکنار نویش ایم ہر نسے من میسے یار میروں مگیرم نوشیتن راہ

تانشهاسه برهم درفغا زابرا كفر

دوش اغ عشق بودم *بریبوس شرفید مهراوا زدیده سر رزدروا*ل سركل خنال كدومازا هرد نتخة وكياب درجين فضمال شائه ليكب اندر شيم عامر بسته بودو

ْ الْمَالِ اندررسیداز کِسطون سُرط "اکر بخراً

درجان حديث شايع درا كبخ نيست ويعادم ستأز صنردر ی دستخیس گرشیخوابی که گرود حکیدا در هم فر بهر کرصیب سا ده رشکے ست شکلے آمدہ از ت بریز پخشسته شاهدار دسیت را د شعرمن صفها زده چوں بندرگان خسسیا يت درس فانه

رم شدى گفنت مران عشق بود ر صورت آل تركونيس بال سببر وريث ا ا اگزینم دوا داری ن هو اقتار ندونت بان حِنوام بحرآنجه عانی من اِن کے کل کے کل بویم و کہ ينال دارى حيث في مراكرتوحينه

دران خیکه دل ازگیخشی که باشمن چه باشد مهر کورینیم تو بودی اول آخر تو باشی تو به کن احسن مراز اولینیم چو تو بنها ب شوی از از کفرم چو تو بید اشوی از از این بیم بجز چیزیک که دا دی مرحود ام چرمی جوئی زهبی تو بستینم بجز چیزیک که دا دی مرحود ام

U)

چەتىر بىرىك كىسىلىا ئال كەمن قودداننى دائم ئەترىسىلەپيودەم من ئەگبىرم ئەترىسىلەلىم ئەسىشىر قىتى نىغرېتىم ئەترىيم نەتجىسسىرىيم ئە از كالطىبىيىت مەزازا فلاك گردىم ر

ا ذخا کم نه از آنج نه از ابدم نه از اکشت نه از عرشی نه از نشت می نه از کونم نه از کونم نه از کونم نه از کافیم

ر ما ما المربعية من المربع ال

نها زآ دم نهازهٔ از فردوکس و ضوام

(16

ديم بسعائ وتعونديم اندر دوكون جانا اب توطرت يدم من در مجرد السر كوشط مناوم حيندان شخص شنيه الما دوانته ميم بربنده ناكهان كروى شاردحت جزلطت بيصد توال سنميم ك ساقى گزيده مانندت دوديده اندر عجب شيا مراندر عرنديم چندال برزاده كرخ وشوم ساده كاندر نودي ور ك شروك فتكريد كتيمش ك قرقو ك ما درويدر توجز تونسنديدم فاموش كرا دفضل ادب راكن اتوادب نخواندى جزنوادب نديرم

منمآن نیازمند کر مبتونیازدادم فره وی تونا زینی به براز ازدادم تونی افعات به مجال شد روشن اگراز توبازگیرم کبریت مازدادم بحفا مودن تو زوفات برنگردم به دفا منودن خو د زحفات با زدارم گله کردم از توگفتی کرسباز چارهٔ خو منم آن کردغ ایمی داچاره سازدارم عمر دل به تو نه گویم که ترا المالگریب رد گفم این حدیث کونته کرغم د را ز دا رم

19

صورت گرنقاشم بر تحظه بنتے سازم دانگر بهر به به ارا دریت تو گرندازم میدنتش برانگیزم باروح در میزم جون نقش ترابینی در اس برخانه که برسازم نوسا تی خاری با دسمن بنت باتو جون بوی و در در جاجان البنوازم بال رخیته شد با تو آمیخه با

عاشقاں اےعاشقان نگام کوچ ستار جہاں درگوش عائم می رسب طبیل رحیل از آسسمال ر الماران رفامسته قطار با آرامسته

اذ ماحلالي خوامسته حي خفسة ايدك وال

ایں اِنگها ازبیش بس اِنگ جبال توجس

مر خطانفنس ففرس سری کند در لامکال

زیش مهاے سرگوں زیں بردہ إسے نیلکوں

تخفيق عجب المربون اغيبها كرد دعيال

زیر چسرخ دولابی ترا آمدگران فوابی ترا

فراداني عركب بساران فالماريخ ابكرال

ك دل سوك دلدار شوك إرسوس إرشو

العاسان بيار شوففتات يدامسان

برسدے إلك وشفاء بركوے شع ومشعله

كاستب حبار حسالمرابد جان حاودل

توگل بری د دل شدی جال ٔ برعاقل شدی پیرار م

أن كوكستيريث اين خنيل سوكشاندت اينال

اندركشاكشها ما ونوشست اغرشها سهاد

آبسب شاکر را و توریک سن کارا و

ازحيلة مب يا راوجِ ل ذره إلزال ال

ب الميش خندرخند جدي منم الارده

تالسيجي كردن بنه ورن كشنده في كمان

تخم دغل می کاشتی افسوسها می داشتی ۵۳ مای در میزاشته می کدنایم

ق راعدم پندشتی اکنون بنی فلتبار میرون راه

المنظر بكا واولى ترى ديميسياه اولى ترى

در تعرطاه ادنی تری کسے ننامشان خانداں رمز ایک دکر کا دکتر شینسهاان ہے جید

عراب موزانی کندایش بوداین امدان رامه

درگفت ندارم سنگ من اکس ندارم حنیک رکسر بیگر مرشک مین زیر ازه شخه و رکامتال

برس مير مامه من دان سريو دوزعا لم وكمير نود پس مينم من زان سريو دوزعا لم وكمير نود

این سوجان سوجان شستنز تاس

برستان کس بودگو اطق اخرسس بود دیس د مزگفتن کسب بو د دیگر نکو درسش نمال

(PI)

دیدم نگارخو در انگیشت گرد خانه برداشته دابی در کیترانه
از خمه چاشش ی زر ترانه خوش مست و خواب در کشن از ای خانه
در بردهٔ عراقی می زر بها م اقی مقصود اده بو دیش اقی بیش به ان
ساقی ام در ست و سبوک از گوشهٔ در آ مد بها د در سیانه
برکر د جام اول زان! دهٔ مشغل در آبیج دیدی کاشش زند زابه
برگون نها داس دا از برعاشقان استا که بردسجده بوسید استانه
برست در کاراز شیدان می میرا شهود و نه بها میدچون من مین مانه
می دیجسنجه در ام گفت چیشه میرا شهود و نه بها میدچون من مین مانه
می دیجسنجه در ام گفت چیشه میرا شهود و نه بها میدچون من مین مانه
میردم بود به بیشه جان دوان دا

(4A)

بهرا عاعت شوالدت مارمني وركو منوابت أدردكشارمني

درکش قنع سو دا بل ما نه شوی سوا بشكريب خاكى ما تاريس بناريني کمشائے و دست فرد کرمیا کناستت وزهبرسه نانتمشيرومسناميني ادبرعون واحيذس حيشي كابي سٹب **ار**یمی *گر* دخیشخاش مخور اشب بربند دباں ازغور اطعم دیان بنی تاساتی بیچورے درمحلب و دواسے درد در در بنشیر کاسے دوران بی اینجاست اسکر اسکر اسکار ده وصدرست اسکری وسکی کمکن الهرسف! بانی لفتی که فلانے را ببرید زمن وشمن روترک فلائے کتا ہست فلا رہتی إندىشىكن الاازخالق اندلىشە اندىشئەجان بىشركاندىشىئر البىنى ِ زا ندسینه گزه کم زن اشرے جنار مینی إوسعت وض للدرصس خسيب خامیش شوا زگفتن اگفت بری بالے اڏحان وحيال گرندڙا حان جها ربيني

خبرسیت نوبرسیده توگرخبرنداری گرحسودخوں شد تو گرحگر نداری نمرسیت رومنوده برنور کرست و ده دل و حبثم وام بستان کرسک کرنداری رسداندکمان بنیان شرک دوزتر کریا بسیارجان شیرس چرکنی سیزداری

توکبیبهگر نه رفتی کمشا ندت سعادت گرنیرای فضولی که زحق مفر نداری

(44)

(PB)

در نیخ عشق گرتا جسفت مردشوی مبین سردان شیس کردم شار سرنی در نیزی از خوشی کردم شار سرنی کردم شار سرنی کردشوی از نیخ عشق کردشوی به دا برشوی اربشک می در کردشوی به دا برشوی اربشک می در کردشوی تواکر نشوی تواکر نشوی تواکر نشوی تواکر نشوی کردشوی از کردشوی کردش

برگ چل ند دستود بیخ ترش سترکند تو فغال می کنی از عشق کر وزر دخوی و در بهر برخور دخوی و در بهر برخور دخوی و در بهر برخور دخوی و در بهای تو در بین خاک بسیسال گر جابجا برگذری چول عدد زر دخوی مشرستان تو در بین خاک بسیسال گرت در کف خور بیش کشد.

بعل ندزندال بربی از درال گرد خوی

(44)

چوبه شهر تورسیدم توزمن گوشگرزی چزن شهر تو برخت بو دعیم ندیدی تو آگر تطف گریست به مرا است می از انتظامی می اگر ترکست به مرا است می از اگر تطف کار از می می است می از اگر تو می در از به ده دری تو بهرا برده دری تو بهرا برده دری تو بهرا برده دری تو بهرا برده دری تو بهرا گوش ندی در کرفیندی در کرفیندی تو بهی دا و بهای از کوش دی می در کرفیندی جد و قانبود در کرفین دی تو بهی دا و بهای از در فقان می در می در کرفین در کرفین در کرفین در خود و می در می در می در کرفین کرفین در کرفین در کرفین در کرفین کرفین کرفین در کرفین کرفین کرفین در کرفین کرفین کرفین در کرفین کرفین

کنین طور خاک که شو دسبنرهٔ پاک بریدا در نجاست درور دح دُمیدی پلاے ل بهار و برجرا کا ه خدا رو برجرا کا هستوران هجیکے جنچریک توجمه طبع بران ندکربان میساسیدی توجمه طبع بران ندکربان میساسیدی توجمه شرک که خدا و ندخ بخسیس گرید

كه مهم اوساخت دروقفاق مهم اوكرد كلي يي

م. عجب عجب کبدامین از جهان فتی مدرگا فته رسید روان و از فت

موارینی وسوسے جهان حال متی چطبل از سنسنیدی للمکال فتی رسیدبوے گلستاں گیاستال فتی

به عاقبت مبخرا بات جاود ال فئ بال نشانه چتیرے ازیں کمال فئی رفتا اس شن شتی وسعے برنشار رفقہ

نشال گزاشتی وسو محبے نشال فئی کمرجراطلبی چو کر ازمی ال فئی جرا ادار گری در بحال جا اس فئی

چەائجان گرى دىكان كان

بعامت ببریدی دورنها <del>گرن</del>تی بسیدوی پردا اصفنس *در استی* توا زخاص ٔ بُری درد ٔ اَل پیرنسنهٔ

بری تو بمبل مستال میا نهٔ عیفدان بسیخ اکستیدی ازین خمیر ترکست بے نشانهٔ دولت چترد بست شدی

نشانها کرنت داداین ک چرخ ل نشانها کرنت داداین ک چرخ ل تو آج داجه کنی هی کرز فتاب شدی

و مان در چهری موسده این بست. دو میشم گشته شنیدم کهست هان گری ال اور ان بریرد جب می ساله بین بورست مران دارد. راسال توجول اران ام عالم خاک بهرسوی مرویده به او دال فو در مال توجول ایران ام عالم خاک بهرسوی مرویده به او دال فو

خوش این توازر بج گفت گوسطنب که درمنیا و خیال ایر مهمسسر این رفتی

-----

احرصدین تجنون لبیشرنے آسی رسی تورکھبوریں جبور دقدارلیان فنا کورکھبورشا ہے کیا